وَمُبَيْتِ كَالِيسُولَ أَلْيُ مِنْ لِعِدِينَ الْعُدِينَ الْمُعُلَّا حُمْنَ الْمُعَالَّمُ الْمُعَالَّمُ الْمُعَالَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمِ

مولوي متحرات صناام وموى كرساله القول المجدد تفسيح سنخصم آل سريات فران وعيث سيدالانسوالجان وا عالم حقائق أكاه مولدنا سيريح ومسرورتناه صاحب مقاديا صفالمظفر المسماح مطاني ومم

وزرير بستيم ريس امريس ماين المهتمام بمائي بهادرس نگرفيع موي

من المود الم

باراول

كر الله المحمن الرحم منظم وضي على رسولا الحريم

مولوي محراص صنيا أمروموي ومي محراص صاحب جنكا فلم بحي صبي حضرت أفدس مبيهم موعود على يعتلوه وأنسلام كي نامبرين حلاكرًا غنا انبي آخري عمر ب حضرت نبي الله محدثانى جرى المتدفي طل الانبياء كيجض مرانب ملم صدقه كى ترديد كى طرف منوج ہوئی ہیں جنا بخدا ہے ایسے اللفول کمی کے نام و کھا بھی ایسے ایسے کل کھالے ېې كەي<u>رْ ھەكرىمىر</u>ت بوقى بىرا دائىل مىي اس رسالە كىنىچىداب كى صرورت ئىنىچىچى كىنوگە اسکی تردید کے سٹوخوداسی سے اندر بہت سامصالح موجود ہو گرجب دیجا گیا کمولوی باحب وصوف كواسيرخاص نازري اوراسي توشئه آخرت مجصته بين توماه رمضالك بارك بب موللناسيد محدمرورشاه صاحب اسكاجوا ليحمد باحضرة خليفة ثالى فض ابده التركم مطابق المام الني بهت محمل ودرك رسك اورسب وصببت حضرت خليفذا ولط يرانيا صباسيح يثمرويني فرطت ببيانه بربط مبتة ينفي كدمولينا كاخزنتكو اورمبعيلمي كي باتوكا علان بومبكه أبيا منشأ ريضاً كهمولنْ كوانتي لعض غلطبيول بر توجرولائي جائي وه خود بي تمجه حابينك اوراصلاح كرلينك ليكن حب نوب بهان تك المنتخلي كرا كيطرف مضرت افدس كالهامات يركستا خانه حميله مو في الكار الم دوسرى طرف اصحابينا مسوايح كصلي كصله تعلقات قالم بوكولو فروري علوم برواك مولوبصاحب موصوف كوافكاحق برينه مونااور بإطل كي يحيط ايز كذشته اعال صند كلفوا وكهاباها كالسلئ يكتاب استاكع ليجاتى يجرجواه نوميرس الحماكتي اورسميكم آخر مين جيي الله تعالى السينافع الناس بنائ بهارى جاعت اجبضوه معلمي ذون ركفية طالع احاليا وخريركر طبعين دوسرو كاسنائي تحجابني ادراستطاعت والع الحاشعة كايبان خرير كمستحقين كأب مياليعين كهول ياغير مبابيعبن كهنجاس بلكفيرا حمرى عارد انصاف يبندلوكونوكهي وكهائس والهلام-ملنوكاية - تشييد قاديان بنجاب، مروسه

رعلى المه واصابه وخلفاء والراسندين المهديين لج إلى واضح بوكه كيم رمضان مبارك كو القول المجدى في تفسير اسمد احتلم ایک رسالہ میرے دیکھنے میں آیا جس کے ٹائٹل نیچے براکھا بخواتھا من سرشنجات القلمہ الم حسن المناظرين السيد عمل بحسن - . . . . الإمروهوا ي في ليكن جوں جوں میں اس رساله كى عبارت كو مير صنا جانا جبرت برصتی جاتی - كبونكه اس بين برست على التين منصرف برضلاف علم بين بكه برخلاف النشر سحات حضرت افدس م بين اس لئے ضروری معلوم بڑوا۔ کہ اس پر کھے اکھا جائے فاکت بے بالدالتوہیں كمريخ محضيف الصن رافدس سيح موعود عسف اي كتاول برس ل باليمن تعد اسمة إحمد كا مهداق من بول اوركة تعض مقامات براس كوانتخضرت صلى التبدعابيرو للمريهي سيان يا تفاسيكن الهم البيء مارتبي أكي صاف صاف موجود وتقيس كرجن سي صاف صاف

اوراعجاز للمييح صفحة ١٢ و١٢ مبن بيت

واشاع يسى بقوله كزرع اخرج سنطاع الى قوم أخرين منهم وامامهم المسيلح بل ذكراسمه احديا التصريح واشاس بهنا المثل الذي جاء في القران الجيد- إلى إن السيع الموعود لا يظهر الم كنبات لين لا كانتن الغليظ النثرل يديثم من عجائب القرل والكريم - انه ذكر اسم احد كايثًا عن عيسى وذكراسم معلى حكايرًا عن معنى ليصلم القارى التبي الجلالى اعتى موسى اختاس اسمًا بيشابه شايد اعنى عمل الذى معاسم العلال-وكذلك اختيام عبيلى اسم احدالات هواسم الجال عاكات نبيّاً جالباً وما أعطي لم شيئ من القهر والقنال في صلى الكلام إن كلا صنها الشار المحتملة التام فاحفظ لأن والنكتة فانها تنجيك من كلاوهام وتكشف عن ساق الجلال والحال وترى الحقيقة بعدس فع الفدام - واذا فبلت هذا فنخلت فى خفظ الله وكلاء كامن كل وجال - ونجوت من كل ضلال (زجم) اور علیسی سے کنرس اخرچ سنطاء کے ساتھان سے بھے ایروال قوم اور ان کے امام سیسے كي طرف اشاره كياسم بلكه اسمه الحل كمكري طوريراس الممكا نام هي بتاديا سے۔ اور اس مثال میں جو قرآن کرم میں مذکور مولی کیے حضرت عیسلے نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کمیسے موعود کا ظہور ترم و نازک یود سے کے مشابر سوگا

يں رکھنا ہوگا کھے خملہ فرائی لطائف کے ایک یہ نکتہ سے لہ اسکد کا مام تو عیسلے کی بیٹ گوئی میں ذکر کہا ہے اور محمد کا حضرست رمیسی کی مثبی گوئی میں كيموانق كفالبعني محدجو جلالي نام كرلوسك اوربيس مان لوسك توالتند تعالى كي حفاظت مرح لفل و کے اور سرایک مراہی سے سبحات یا جاؤگے کے لی اسم احد سے جواسم حالی سے جد احدى جوجالي رنك ببن كين جومت ماره ل قرآن شراهب میل بر آبت ہے د فليفدا ول فراني : المسلمة

علم سن حاله مورخ ۱۲ متم رسك ع وقع بيشر أرسي ل ما في من يعدي اس تى بېتېگۇئى خفىسەت ئىرىنىچى موغود علىيالسلام بىل كىيىتىگۇئى ماننا برول كەبەھەن شریف میں موجود کے متعلق سے اور دہی احدرسول ہیں کی اسي طمع حضرت رظيفه سبح اول في المين درسون ادرايني تقريرون بين بارما فرايا اورلوگو*ن نے مسنا کو حضرت مرز*اصاحب ہی دہ احد ہیں۔ حیس کی بیشارت اسماحد میں دی گئی ہے بکہ اخبار بررمیں یہی شارئے ہو گیا تھا۔ ارد مرسل والعام بعد ظمر عداص بين سوره صف كے برصف سے قبل كسى نے تجها که اس سورت کو کھول کر ہیان کر د- حالانکہ حضرت صاحب تمام ضردری باتوں کو لعول کربیان فر<u>ط نے تھے</u> ادر عام تراجم سے جہاں اختلاف ہو وہ *جی خصوبی*ت سے بتلادینے کھے۔ مگرافسوس سے کہ نا وان لوگ بے فائدہ سوالات سے باز نہیں آتے ربث کی نفیبروں آ ہینے ثابت کیا کہس احمد کی بشارت اس سورت ل کے متعلق میٹیگوی کی ہے فرمایا کہیں اپنی دوقی باتیں کم بیان کیا گراہوں۔ مسائل تو صرف احر کے متعلق کھول کر بیان جا ہتا ہے۔ یہاں توضانے احدی بعدوری طف مجی قران شریف میں اشارہ کردیا ہے۔ آگے دین کا الفظ المحاسية - اوراس اوركو بنر است كم متعلق مي كماسي - ولي كري الكفنون (كلام البيريمه بدر ١٩ رسيمبر المواع) ا کب وقت تمام حماعت انگرباد جودان نصر بحات کے کسی احدی ع مع المن ومقرت أقدس براعتراض مجيا - أور من خليفة من أول مركه به غلط سين كراسيا إِنَّ أَنْحُضَرَتْ مَهُمْ بِيلَ مِرْدُ اصاحب بين - بلداس مين أتخضرت في عني بہن ہے۔ ان خالفت کی وجہسے البکن اسکے بعد حبب وہ زمانہ آبا۔ کہ صنرت مسیدنا حس خرا

بسنبر المان فحمق احل صاحب كوضاوند تعالے في اپنے وعدوں كے طابل حضرت من موعود كاخليفه بناديا - اوراكي النه درس بي بيان فرما ديا ـ راس كمصداق كواس لحاظ سع الحضرت اولا اور بالذّات بي كربير وصف احديب ادلاً اوراصالةً آپ میں بائی کئی سے اور آھیے واسطہ سے یہ وصف حضت مسیح موعود کوئی سے مگریہ بیشکوئی سے جس میں اسمدہ سے وہ اسم مراد موسکتا ہے جوکہ والدہن نے رکھا ہواور میں کے ساتھ تدا اورخطاب ہونا ہو۔اور استحضرت سے لیے ابیہا نابت بنبس كرآيكا نام بزركول كى طرف احدركها كيابو بخلاف حضرت ميريم موعود كم كرايكا نام احدیثے۔ اور اصالتاً بینشگوی ای رسول کی سے جبک نام احدیو الندا اس کے اصل مصداق تضرت مجمع موعوو میں ۔ تولاہوری بارٹی نے اس پرسٹور مجا استروع کردیا مو گیا۔ انخفرت کی مخت توہن کی گئی کہ احرثیت کا آماج آپ سے تیمین کر باحتيكي سرمر يركها ككيا اوريدبهت برا ظارب اورميا نصاحب کیا ہے تاکہ اس دریجہ سے مررا صاحب کونبی ٹابٹ کریں۔ اور نبی ٹابت کرے <del>دوسر</del> وكهول كرشحر مفرما بإاورا عتراض مذكوركا جنا بخدالقول الفصل مين آسي ليضم الك كواس عبارت كم ماقهمان الن حوالون سيرات كويه تومعلوم بروكم الركاكه اس مبشكوك كامصداق حضرت ف لين أب كوقرار دياس اب رئابيسوال كركيراسي اس أيت كوالحضرت وير کیوں جیبیاں کیا سے تو اس کا پہنچا ب سے کجس قدر میٹیگوئیا س اس کی اہمت کی ترقی کی سبت ہیں۔ ان کے پہلے منظر تو الخضرت صلے اللہ ملیہ والہ وسلم ہی ہیں اكرآب احدنه موت نوشيح موغود كبونكر احدم وسكتا لفامسيح موعود كونوج الجرازي

وه أيخضرت صلى الله عليه وسلم كي طفيل طلب - اكرايك صفت كي نفي آ تخضرت صلى الله علىيه وسلم سے كى جاوے توسائق بى اس كى نفى حضرت مسيح موعود سے بوجا ويكى -بونکہ جوئیر حشم میں نہیں وہ کلاس میں کبونکر اسکتی ہے۔ بس اسخصرت صلے اللہ عبية وسلم احد تصاور اس ميشيگوي كے اول منظر تووہ تھے۔ ليكن اس ميں ايك البسے رسول کی میتیکوی سے جس کا نام احدہد اور استحضرت صیلے اللہ علیہ وسلم کی صفت احدهی نام احدید تھا۔ ورودسرے جونشان اسکے بتائے گئے ہیں وہ اس زملنے ينن يورسيم بوستيمين اورسيهم موعوريه لورسي بموستي ببب اوراب كانام احد تها اور آب احد کے نام برہی مبعث نیا کہتے گئے اور ضلانے کھی آب کا نام احدر کھا۔ اور آب نے اپنے نام کا بہی حصد اپنی اولاد کے ناموں کے ساتھ ملایا اس لیے سب یا توں برغور کرنے ہوئے وہ تحض جس کی نسبت خردی کئی تھی مسیح موعود ہی ہو۔ ماں اس الحاظ سے کہ آب کے کل کمالات آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لئے ہوئے سکھے۔ اولین مصداق آنخضرت صلے اللہ علیہ وسلم کو قرار دینا صروری ہے مگر اِسلئے کہ آب صفت احدیث کے سیسے بڑے منظہ تھے۔ نہ اسلے کہ ایک نام احد تھا۔ کیونکہ آپ کا نام در حقیقت احد منه تصار اور مهم حجود ط بنیس بول سکتے بخاری کی حدمیث سے نابت سے كرآب نے فرمایا كرمیں احد بہوں اور ماحى بول اور عاقب بول اور ماحى اور عاقب آب کے نامنیں -بلکصفات ہیں-اسی طرح احد کھی آپ کی صفت سے نام نہیں ک<sup>ی کا</sup> ما يم النزارع كما سے الكرادجوداس تصريح كے ان نيك نيت اوكوں نے نه ظامویتی اضتیار کی ادر منه حضرت صاحب اور خلیفته ترسیح اول کی تصریحات کا بھے جواب دیا اور نہ اپنی اس وقت کی خامرتی کی کوئی وجربیان کی اور بولنی شور مجاتے ہے۔ بہانک كبهصتف رساله أواكوبالآخرسيدتا فصل عرضيفه سيح ثانى ك اس مسلك برضلاف الكف كاخيال بدابر الربيرسالداس الاده كولوراكرن كے ليا الكه ديا - سيكن محل زاع كى تعيين كي لئے القول القصل كى عيارت مندرج بالاكافى سے اناطرین خوب اس بر ورکرے ویکھلیں۔ کرسیدنا فضل عرابیرہ الترسنصرہ نے کس

تسريح كرسانه اسكوبيان فرماباس كرا مخضرت احريق اور احديث كي صفت سف آپ اصالتاً اور ہا لڈاٹ متصف اور صنت رافدس عرکھی اس صفت احد سیت کے ساته متتصف ببرب سرمكرنه اصالناً اور بإلذات أعنى بلاداسطه بلكه آب بطعنيل اور بذريجه أتخفرت اس وصف احديث كسانفه متصف بين اوروصف احدمت كاظ سے انخصرت ماس شیکوی کے مصداق اول ہیں اور حضرت سیج موعوداس وصف کے لحاظ سے انخصرت کے طفیل اور آپ کے واسط سے اسکے مصداق میں۔ بس اس میں بھی نزاع بنہیں کہ احد آنتحضرے کی ادلا اور بالذات صفت سے ہے كمي السكة قائل بين اورسمارك مخالف كفي السكة قائل مين-اوراس میں کھی کوئی نزاع بنیں سے کہ وصف کے تحاظ سے آنخضرت واسکے مصداق اول ہیں اور حضر سنے مسیح موعود اس لحاظ سے اسکے مصداق ثانیاً اور طفیل المنحضرت بين السكي هي مهرونون قابل بي -ال جاريا آول ميس إيس برجارام بين مزاع بنيس-اورفيقي بنان مراع بہرس الله الله الله الله الله ا (۱) احدا مخضرت م کی صفت اولًا ادر اصالتاً ہیں۔ (٧) احد حضر سند مسيح موعود كى صفت تا نباً اور بواسط را تخضرت صب رس )وصف احديث كى اطست اسمه احمل كى يميث كوى كم مصداق اول أتخضرت بين-(٧) وصف احربت كے لحاظسے اسمه احل كي سينيكوي كے مصداف الله الله اور بواسطه الخضرت موفودس-بيس ناظرين أن چارامرون كونجى بادر كھيس ا دراسكونجى كمەن چارامرون مرضيقين

بین ناظرین ان چارامرون کویمی یادر کھیں ادراسکویمی کدان چارامرول برقریقین کاکوئی نزاع نہیں۔ بلکہ دونوں شسرتی ان چاروں پر آنفاق سکھتے ہیں۔ کاکوئی نزاع نہیں۔ بلکہ دونوں شسرتی ان چاروں پر اتفاق سکھتے ہیں۔ اور ظاہرہ کے کہوامرفریقین بیٹ سلم ہونا سے مہاحتہ اور نفا بلہیں اس پر دلائیل مین کوئی ضرورت نہیں ہوتی ۔۔

وي بات مين ادريهان برجاد الورادرين اوروه يهن ا (١) احما تحضرت كا ده اسم بين سے جوكہ وصف كمنفابل ہوتا ہے اعنی وہ ہم جو کہ جین میں بزرگوں کی طرف سے نام رکھا گیا ہو۔ اور میں کے ساته زندگی میں عام طور پرخطاب اور تدایرونی ہو (۱) ببرکراحکر حضرست مسیح موعود کا السال مراور تام سے رس اس اسم محلاظ سے اسمد احمل کی بیشگوی محمصداق انحد مرك لحاظ سے اسمید احدا كى سنگوى كم مصنداق سيدا فضن عرضيفة سيح نانى الا آخى جارامروك مدعى بين مكرظا بربوكداك اخرى حامامون ين وإس تقدداد الصل على آخرى اور في المراح المراحد كم الحرك لحاظ سعم اسم المراحد ی مشکری کے مصداق حضرت مربیح موعودی بین -اور باقی بین امور بہلے اصل کوی اورمدعی کے لئے بطور فسے ترمہ اور بناء کے ہیں اور نسب – اور فراتی تاتی کا تزاع اصالتاً سی جو تھے امریں ہے۔ اور پہلے تین امروں میں بالتربع ہے . لاصر برایس (میل) احدا تخضرت می وصف جلالی ہے۔ادر مروم ہو را صف وغیرہ کے فرینہ سے جدالی بنی کی پیریٹ گرئی ہی اوروه انخضرت ہیں۔ اور مرزاصاحب ظلّی نبی بالواسطہ <u>اسکے مصداق ہیں۔</u> رك احدك معض مزادم نده كي بن جوجلالي وصف سي لهذا اسك صداف جلالى نبى بعي جوكة المخضرت بين اور مزرا صاحب ظلّى طور براعنى بواسط والمخضرت رسیل انجبل میرسس نبی کی مشکری ہے۔ اسکو سلی - حیات ا

رون التی معزی - رئیس بیت بوین کا ماروالا - ماینطن عن اله یی - براسزاد بهت مه بنایا امر است معزی - رئیس بی اصالتاً اور حقید قتاً بی اور مزراصاحب بی اصالتاً اور حقید قتاً بی اور مزراصاحب بی بروزی اور طلّی طور بر براندا اس بیت گوی کے حقیقی مصدات آنحضرت بی سی بروزی اور طلّی طور بر براندا اس بیت گوی کے حقیقی مصدات آنحضرت بی بروزی اور طلّی طور بر براندا اس بیت گوی کے حقیقی مصدات آنحضرت

(ف) صیت شفاعت میں آیاہے کومقام محمود کو بانے والے تنہا آنخضرت ہی ہیں۔ ادر اس کا ستر بہی ہے کصفت احدیث بیں کوئی نبی آب کی برابری نہیں کر سکتا لہٰذا اس بین گری کے مصدراق آنخضرت ہیں نہوئی ادر

( الم ) فتوح شام یں اکہا ہے کہ شجے نے آہیے کہ ورسے پہلے شعروں میں آپ کو احد کہا ہے۔ ایضاً کی خاردان میں آپ کو احد کہا ہے۔ ایضاً

کرورامب سے نقل کیا ہے کہ انخصرت علیے کی بیٹارت ہیں ایک طویل ہیں میں اہم کے مرت علیے کی بیٹارت ہیں ایک طویل ہیت بن مرہم ایعنگا سمیت احمل قال بن فاس وغیری و بلد اسمی نبینا المحلالات احل ای الم الله اهلم ان ایسمی دم لماعلم من جیل صفاته داراس بیشگوی کے اصلی مصداق آیے ہی ہیں

وفي كنزالمال بين به انا دعي إلى ابراهيم وليتنوى عيسى بن مريم وايضًا صفق احمد المنوكل وكان إخر من بشربي عيسك بن مريم و المسبح عيسك بن مريم و دعي الماهيم و بيشا مرة عيسلى - فال مرسى لا لله يحيسك بن مريم - دعي إلى ابراهيم و بيشا مرة عيسلى - فال مرسى لا لله المحمد وا نالح من وا نالح من وا نالحا من - كان مرسى ل الدى يحيش الناس على قدى وا نالعام ب كان مرسى ل الدى المربي اور وي المدين اور وي المسكم في فقال انا محمل وا نا احمد من الحز لمذا المخضرة بني احديمي اور وي السكم في في معدان بين -

(ف) بخاری ترا التفسیر میں ومبشرابرسول باتی من بعدی اسمه احس کی نفیبرس ہے ان لی اسماء انا محل طانا احمد وانا الماحی الذی یحوالله بی الحکن وانا الحاش الذی یحنش الناس علی قدمی وانا العاقب اورضن مساحی سه زندگی خش جام احدید الخرو ما باسی مقدم تفسیر انقان س سے فیل لحق کی الکتاب احدی الکتاب به نزلد و عاء فده لدن الخ

نفتیسر بنی بین بر و مترده دست ده ام بفرستا ده که می آید بدیر اس و شرع ستا مل از است بینی ستانیدهٔ نر-از بس زمان من که نام اوا حداست بینی ستانیدهٔ نر-

كثاف بين بوفالوا باروح اندهل بهدنامن امدة قال هم امدة محمد حكماء وعلماء للخ

اند، احد منه ومن الذبين قبله - اورتفييكر بريس من كرف ينف في فرايا - ولكن ادجاء مروح الحق اليكم بليمكم ويوبيل كم يجيع الحق و لا يتكلم بدعه من المقاء نفسه ابضاً كبيرس منه فان قيل المراه فا بفاس قليط . . . هو عيساري ي المقاء نفسه ابضاً كبيرس منه فان قيل المراه فا بفاس قليط . . . هو عيساري ي المقاء نفسار المساري المساري الموارد يون في أخر الانجبل ان عيسار لما جاء بول الما الما المنافية المن المناوية وماعلهم شيئاً من الاحكام وما لبث عنل المها لالحائد وما در الما الما المنافية وماعلهم شيئاً من المحكام وما لبث عنل المها لا المنافية وما على المنافية و ما المنافية وما على المنافية وما

ومأنعلم الإقليلاط

کتاب عجائبالقصص فارسی میں ہے۔ بول آمنہ مادر رسول بیش ازا وال ہے بمدینہ بردہ بودہ ام المبن ایشاں بود۔ و سیجاہ آنجا اقامت نمو دہ بددند۔ بول رسول بعداز ہجرت بمدینہ رسب بعض ا در کہ دروقت آقامت بمدینہ بروسے گذشتہ بودیا دمی کرد و فیت آقامت بمدینہ بروسے گذشتہ بودیا دمی کرد و فیق کر کہ بہد دسے بمن نگر کسیت ۔ روز ہے مراننہا دیدگفت اے غلام نام توجیب ت گفتی احماد در کسیت من نظر کرد متنیدم کرگفت ایس بیام برای امت است الخوالیف ام المین گفته است کو درمرو از بہود درمیان موز المدند و گفت کہ احماد را بیرول آورالخ ایسا سفیان برنی گفت میں دور اس میں استادہ میکوید ایسا سفیان برنی گفت میں دور اس بیرول آورالخ ایسا سفیان برنی گفت میکوید است المدند کی اس برخیز برای و قت خواب نیست ۔ احمد بیرول آمدہ است ۔

(ف) بن كريم نه به بن كرت كسائد حدى بد د المذاآ يكا دنياس نام محد اور فرث نون بس احربرة او تح البيان بسب هو علم من قدل من الصفة وهي يحتمل ان تكون مبالغة من الفاعل فيكون معنالا انه المترج مالله من غيرة واور من المفعى فيكون معنالا انه هجد بما فيه من خصال لخير اكثر ما يجد غيرة و وقال الكرى الما خصه بالذكر لا نه في الا نجيل مسمى به للا الكرم الحيد في الما عاد الما الما ما الما وى لا نه في الما نجيل مسمى به لله ما الما وى لا نه والت من الماء الله عن الماء الله تعوس وي الما من الماء الله تعالى المدارة بهي المارية الا واسم والد مخوس وين منها من اسماء الله تعالى المدارة بهي المارية الما واسم والد مخوس وين منها من اسماء الله تعالى المدارة بهي المدارة بين المدارة بين المدارة بين المدارة بين المدارة المارية الما

العاصر صنت عيساء في ومعمل قالمابين يدى من النورات الخ السلط فرال به كمير كل احكام فرات اوراسكي مينيكو بيول كى جوكنبى اخرالزان احدكى نسبت واروبي بب كى تصديق كرنا بول - ناكر بهردر جوبت بهو-

حقیقی مصداق الخضر صیبی-

( الملک موجود ہے۔ آئمیں اسکا زمانہ ماہین کر شیکوی جفسل مراسفرمتنی ہیں ایک موجود ہے۔ آئمیں اسکا زمانہ ماہین کشت رہیں۔ حضرت میں اور تشریف آوری میں میں کے بیان کیا ہے۔ نیز سب جیری اور سب خبریں واقع موجائیں۔ اور اس کا نسب نامریمی بنا دیا ہے کہ نبی اسرائیل کے بیمائیوں جبی بنی المحیل سے ہوگا۔ نیزج آئی نرسنبگا۔ قوم میں سے نبست کیا جائیگا اور طام ہو ہے کہ بین المور آنحضرت میں ہیں نہ حضوت جری اللہ فی طال الانبیا ومیں المنا الانبیا ومیں المنا الانبیا ومیں النہ النہ المنا الانبیا ومیں النہ المنا الانبیا ومیں النہ النہ المنا المنا الانبیا ومیں النہ النہ المنا الانبیا ومیں النہ المنا الم

( كُولِلُ ) الرحضة جرى الله حقيقى طور براحد مهول اوريس لم به كرا محضوت بحى ويفقى طور براحد مهرى المدري المحداد ويضرت جرى الله بهي ويفى طور براحد من الله بهي المحلى المحداد ويضرت جرى الله بهي المحداد وروح الفدس دونوس كولازم غير منفاك بهر بيس المحدوث المحد بحرى الله ظلى بنى اور روح القدس بينين جيزين مهوني مين وه ايك بهي بيس اور ميم زين مجى - نو توحيد في الثليث اور روح القدس بينين جيزين موسوماً حبك من فس ق بيني وبدين المحصطفي كاجيتهى طور برا الحاظ ركبا ما سنة المحتمد المراس المحتمد المحتمد المنافي المحتمد المنافية المنافية المحتمد المنافية المحتمد المنافية المحتمد المنافية المحتمد المنافية المحتمد المحتم المحتمد المحتمد

(سال) یہ امرومسلم الفرقین ہے کو ضرب رجری اللہ مشرع بنی بہیں بن پھر لفظ مجدد کے فول سے اس قرر زراع کیوں حضرت جری اللّٰہ کا یہ دعویٰ ہے من من ق بین و بین المصطفح النزیہ تو بخوبی ٹابت ہے کہ الهام میں جہاں پر لفظ بنی

وحضر بنی المی می می بی انکوی اور اندین صورت اگراشخا و عقبقی لیا جائے تومفاسد مذکورہ لازم البنگے ۔ اور جازی ہو تو مجر بنی کھی مجازی ہونگے للذا ثابت سراء كراس في كرك مصفيقي مصداق محدعري سي بين - مدخرت حرى الم ادراگرمانا کھی جائے کہ آینے بنی مونے کا دعوی کیا ہے تو کھے کھی آپ مجد و توضرور ہیں. بس آپ کومجد دّ می کہا جائے اور نبی نہ کہا جائے حس سے انتخضرت حکی ہتنگ ہونی ہو اور کا تقولوا ساعناکے ساتھ اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور بی عربی کسی قرمینوں كى رُوسىم عدد بى اوكسى بجيد معنى كى رُوسى حسن في محدد كما اس سن آيكى نوبين كى اور خلاف كتاب وسدنت كها اسك قول كى اتباع سے قرآن مجبد اور صدیت منع كرتی ہیں ( الميك ) فتح البيان من وأخرب منهم لشايلح قوابهم كي تفسيرس المهايري وأخراين منهم عجر وسرًا عطفًا على الم متيين الى بعثه في الم ميين. تُك في أخربي منهم اورمنصوب، عطفًا على الضمير المنصوب في يعلم اى ويعلم اخرين ٠٠٠٠ وعطفًا على مفعى ل يزكيهم - اى يزكيهم ويزكى الأخريد الخربس آخربن كاعطف خواهكسي برميو وسي لبك نبى المي سع ند دونبي السي كدايك نبي المى ادر ايك بنى ظتى ـ بس المسكم عنى فتباس ك من علم وتعلم كى ما نت ربيس - اور اگرا خرین کونبی قرار دیا جائے کمنعلم نبی میں بی مونالازم سے تو پھرسب المبول کا نبی بهونالازم آئے گا۔ بس آیت مذکورہ سے یہ نابن بہیں بوزا کے ضرست رحری اللہ نبی بيس-اور الركوكي اصراركيس توكيروسي تثليث كافسا ولازم آك كا-لنذا ثابت بئواكه اسمه احمل كى ينكوى كے حقيقى مصداق الخضرت بى بس\_ن حضرت جری الند۔ ( ك اگرا حد علم ب جيسا كراكثروالدين ايني اولاد ك نام بطور علم ركهدياكرت ہیں اور علم بمبنز لہ جا مرکے ہونا ہے جوکسی وصف پر دال بنہ بیں ہوتا تو اس صورت میں مرا تخضرت کی کوئی فونیات نکلی اور نه حضرت جری انتبرکی اور اگر وصیف سے تو اس صف بمب أتخضرت كامقابله كون كرسكنا بسيح لهيذانا بت برؤاكه اسم

المخضرت سى ہيں-

(فران ) مولوی روم نے فرمایا ہے سے بود در آبجیل نام مصطفی ، ، ، در بناہ ام احمد تنجیر و نسل الی نال نبز سم بسیار شد + نوراحد ناصر آمد بار شد + دال گروه دیجراز نصرانیاں + نام احد دواشتند سبتہاں + نام احد جو احبیں یاری کند - تاکر نورش جون مرد گاری کند + نام احد نام حبله انبیاء است - بور بیام صد نود میم بین الاست احد الال گفت والا اللہ گفت و الا اللہ گفت و الا اللہ گفت و الا اللہ گفت و الا اللہ گفت مصدا فی انتخصرت بی میں نه حضرت جری اللہ کا اللہ کھند اللہ کا میں تابیت ہوا کہ اسمہ احد کے منبی نه حضرت جری اللہ کا میں است میں نه حضرت جری اللہ کا میں کا بیت ہوا کہ اسمہ احد کے حضرت بی میں نه حضرت جری اللہ کا میں کا بیت میں کا بیت میں نام حد اللہ کا کا دیا ہوا کہ اسمہ احد کے حضرت بی میں نه حضرت جری اللہ کا کا کہ کا کہ کا کا کہ کا کا کا کہ کا کہ کا کا کہ کو کہ کا کہ کہ کا ک

(کے ل) ہم سب مذا ب کونتی کی شنے میں کر سبقد را دصاف حمیدہ اور محامر حمبلہ اللہ تعالیے کے انتخصرت کے ذریعہ سے دنیا میں ہوئے ہیں کسی اور نبی سے نہیں ہوئے پس تا بت ہوا کہ آنتحصرت ہی اہم احمد کے حقیقی سزا دار ہیں اور لہٰذا دہی اسمہ احمد کی بٹیگی کی

كے حقیقی مصداق ہیں نہ حضرت جری البتد۔

(فَكِلَ جَبَداتُم احْدَكَا سَزَاوَارَكُوكُ وَدَسَرَانَهُوَا- اور نه ہُوگا تواہم حُدر جَوَمُ مِالفَهِ

کے لئے ہے) کا بھی کوئی دوسرا سزاوار حقیقہ نہیں ہوسکنا فلنت المدی و هوالمطلق

(فِكِلَ) بعد نزول سورہ صف كے مندرج مینیگوئ کوئی اندرونی اہل اسلام کا اور
ہرونی فرقهائے اہل اسلام کھی احدیک آئیکا فتظ نہیں رہا کھی کیونکوئی دعوی کرسکنا
ہے کہ اسكا اصل مصداق فلاں ہے لہذا تا بت ہُوا کہ آخصرت ہی اس مینیگوئ کے حقیقی
مصداق ہیں نہ حضرت جری اللہ۔

(فَ لَكُ) سوره مُفَ كَ آخرين فرايات يايها الذين امنواكونوا انصاليه كما قال عيسك بن عن المحاديون من انصارى الى الله - قال الحواديون مخن انصارى الى الله - قال الحواديون مخن انصارالله الخيرين كردى بهدكه اسمه انصارالله الخيرين كردى بهدكه اسمه احد كى بينيكوى كرمه معداق آنخضرت بى بين منكوى اور - اوروه لطيف اشارات احد كى بينيكوى كرمه معداق آنخضرت بى بين منكوى اور - اوروه لطيف اشارات

بیبیں-بیبیں-(محابرکی دو تسمیر گفتیں انصار-مہاجرین اوران دونوں کی سعی اور نصر اسلام کی اشاعت مہوئی۔ ادر انصار کاصفتی نام اس پر دال۔ ہے اور حوار بول کا نام خلافہ اسلام کی اشاعت مہدورت اس اس اس بر دال۔ ہے اور اسمیں اس بات التحواری ہی رکھا ہے نہ انصار۔ اور لفظ انصار میں جلالی رنگئے ادر اسمیں اس بات کا انشارہ ہے کہ اس سورت میں جد کی بیٹیگوئی ہے وہ جلالی ہے اور اسم احر نھبی جلالی ہے۔ جدالی ہے۔

(۲) برکر صنت مسیح فاص بنی اسرائیل کی طرف مبعوث تھی ۔ اور آنح فرت سب دنیا کی طرف ۔ اسلئے بہاں پر رسول تبنو بن فظیم ذکر فرما با جو کہ آسی پر صادف آتا ہے جس

كى نبوت عام اوريشا مل سبو-

(سم) بهمرولوکری الکفس ون جلال فظیم کوظام کرر کا ہے ادر ظام ہے کہ بہ جلال اور نہوت کاعمی دخمول جن کی طرف اشارات ہیں آنحفرت میں ہی بیائے جاتے ہیں۔ اور ہیں لہٰذا اسمہ احد کی بیشکوئی کے مصدان حقیقی آنحفرت ہی ہیں۔ نہ حضرت جری الله ہیں لہٰذا اسمہ احد کی بیشکوئی کے مصدان حقیقی آنحفرت ہی ہیں۔ نہ حضرت جری الله الله اسمی اجتلاب بین میں ہیں جب وشمنوں کی طرف بین برس رہی تھی اور آنحفرت کے ساتھیوں میں سے اکثروں کے باؤں تھی اکھو گئے تو ایسے فازک وقت میں آب ولدل آگے بڑھائی جا ۔ اور بیر جزرور سے پڑتے جاتے کہ انا البنی کانب المالین کی اور کا مل نہی ہوتے تو آب برلازم انا ابن عبد المطلب بین حضرت جری الله کی الله بی کا در کا مل نہی ہوتے تو آب برلازم انا ابن عبد المطلب وقتوں ہیں یوں جزیر شخصے انا البنی کا کذب وکا افترا۔ انا ابن غلام حریحتی ۔ وقتوں میں یوں وغیرواین تھے درات میں نہ ہوئے۔

( و المان ) آبنینه کمالات اسلام بی ہے تیج کواسمان کائی وقیدم اورسیدالانبیاء کوزمین کامردہ کھہراویں ۔ حالانکم سیج کی گواہی قرآن کیم میں اس طرح پر تھی ہے کہ مبتشراً برسول بانی من بعد اسمداحد (ترجہ) ۔ بس اگرمیسے ابتک اس عالم جبحائی ہے گذر بنیں گیا تو اس سے لازم آنا ہے کہ ہما ہے نبی بھی ابنک اس عالم میں تشریف خوانہیں ہوئے کیونکرنس لینے کھلے کھلے الفاظ سے بتارہی ہیں ۔ کہ جب سیح اس عالم جبحانی ہی رخصت برجاوی ابن کے ضریف موادی اس عالم جبحانی کو بطورنص کے انتخف النین کے اس حوالی حفرت میں موجود نے اسمداحیل کی مشیاری کی بطورنص کے انتخف از کی کے بطورنس کے انتخف از کی کے بطورنس کے انتخف از کی کے بطورنس کے انتخاب کے قرار دیا ہے ۔

والعبن بنرم بن صفت ما وی ایک می است می است

اب کہاں ہیں وہ لوگ ہو گہتے تھے کہاس کے اسلام صداق حضرت جری السّہ ہیں ہیں۔ دن کا یہ خیال حضرت رحبی السّہ کے عقبدہ کے بالکل فلا فتے۔ فرآن مجید حس قدر دلا بُل بنوت بیان ہوئی ہیں۔ خواہ تقلی ہول یا نقلیہ تعینی وہ بیٹیگوئیاں جبکا حوالہ کتب ابقہ ہر دیا گئیا ہے۔ وہ صرف آنخضرت ہی برصادق آتی ہیں لافیر کیونکہ یہ ثابت مثدہ امرہ کہ آہے بعد کوئی نبی ہی ہمین ۔ فواہ نیا ہویا برانا۔ دوقع جو نزاع اہل کناب کے ساتھ دافع تھا۔ وہ آب ہی کی نبوت کا نفا۔ فرمسے موعود کی نبوت کا۔ بس یکس طرح ہوسکنا کھروی ابتی طبقی نبی کی نبوت کے لئے دلائل فینے جا بیس یکس طرح ہوسکنا کھروی ابتی طبق موعود کی موضوع صدیث بھی بیش نہیں ہوسکتی ۔ کہ اہل کتاب کا مسے موعود کی موضوع صدیث بھی بیش نہیں ہوسکتی ۔ کہ اہل کتاب کا مسے موعود کی

نبوت بين تراع بمواته السلطة فلات أبيت ازل موتى-

(كلك) كماجانك كربرابك يكرب الكياكي بساوراخبارغيبيين اختلاف بوبي جاتا

اور بیفاط ہو کیونکہ اگرالیسی محقق الوقوع بینیگو ترفیس اختلاف جائز امر برقا الدو کھے بہودولف اُرکی اور بیفال کرنت بوکر کا خضرت کے لئے ال بینیگوئیوں کے مہولے سے انکار کر سے بہیں۔ برکوئی قابل گرنت بات نہ برقی۔

المناثاب الواكه اسمه احدك عققى مصداف أخضت بجابي منجرى الله

## بروان حامس وعشرون

صفی ۱- بسلے انبیاء کی نبوت مختص الزمان اور مختص المکان بلکختص القیم لقی مگر اُنحفرت کی نبوت کل عالم ادر اہل عالم کے لئے عام سبعے ۔ کیونکوس طرح الت کی صنفت رابع لمیں ہے۔ آپکی صفت رحمتہ للحالمین سعے۔ .

صفیه ۱۰ سرگولفظ نبی اور نبوت کا انبیاء سابقین کے زمانہ میں کلی تھا۔ نبیکن آخفن صلع کے زمانہ میں حقیقات نبیک اور نبوت کی محبط الکل ہوگئی ہے۔ اسلئے لفظ نبی کا کلی کے صول میں باتی نہیں رہا۔ بلکہ جزئی ہوگیا ہے۔ بس لفظ شمسی کا تصور ذہنی ہیں آدکی محلام ہوتا ہیں۔ ایکن فارج برب نبی فرایک جزی ہی مخصر ہے۔ مال فرشمسی سے اور اجسام مثل انبینہ دفیرہ کے روشنی فیتے ہیں۔ مگران کو شمسی نبیس کہ سکتے۔ ماں جوانیا ورظلا مرزرا ان کو شمسی کہ سکتے ہیں۔ اس طرح آفیاب روصانی تو نبی عربی ہوئے اور ان کے نبیس سے جو محمل افراد روشنی یا سے بی محمل افراد روشنی یا ہے۔ بی سوہ جازی طلی بروزی طور پر تو نبی کہ اسکتے۔ بیں۔ سیکر جو اسکتے۔ بیس سے جو محمل افراد روشنی یا ہے۔ بیس سوہ جازی طلی بروزی طور پر تو نبی کہ اسکتے۔ بیس ۔ سیکر چھندی بیس کہ السکتے۔ بیس ۔ سیکر چھندی بیس کہ السکتے۔ بیس ۔ سیکر چھندی بیس کہ السکتے۔

ادر شرائع کے کامل کمل اور مام بات بین جس میں بین کری دستین کی خرورت نہیں بات

اور نرکسی الم مور محدث باجزوی وظل بنی نے اسی تیروسوی مدت یکوئی ترمیم کی ہو بہانتک کہ سیسے موعود بھی آگئے جن کو اسقدر الهامات اور کشوف اور روبا وصاوقہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واقع ہوئے ۔ کرتن کی نظر محید دین سابقین میں نہیں بائی جاتی ۔ صفحہ ۱۹ ۔ کیا آپ میں حفیقت نبوت بحدیم دود فقی یا نہیں ۔ اگر تھی تو وہ قوابین واحکام وغیرہ کہاں میں ۔ اور آگر نہیں گئی تو گھر آپ طلق مجازی وفیروننی نے اور اس طع تمام حیثیں اور آبیں واقعات کے مطابق ہوتیں جن میں آئے ضرت کو فاتم الا نبیاء طبع تمام حیثیں اور آبیں واقعات کے مطابق ہوتیں جن میں آئے ضرت کو فاتم الا نبیاء بیان کیا گئیا۔

حقیقت بنوت محریر تومبیا کمیسی موعودین توکیا اولین داخرین میں سے کسی اور میں کھی نہیں ۔ نیکن چنیقت نبوت بوجھ د۔ نو وہ حضرت سیح موعود میں قدینی اور قطعی موجود ہے۔ سفعہ اا تبس طرح باوانا تک کواو مار معنی نبی کہا گیا۔ اسی طرح میسے موعود کو المام میں

ىنى كہا كيا ۔

من المعنی الا - توای کی حدیث سے آپ بنی مجے نے پر است الال کیا جانا ہے - حالانکہ آپ سے از الرخصۃ اول سے اور مادیا ہے - سے از الرخصۃ اول سفی ۱۱ - تواسی کی حدیث کے استعارات کو حقیقت برحمل کرکرایک طوفان شرک کا میاکر دیا ہے - اور باوج دقرائن قویہ کے ان استعارات کو حقیقت برحمل کرکرایک طوفان شرک کا بریا کردیا ہے - اور باوج دقرائن قویہ کے ان استعارات کو قبول کرنا نہا یا ۔ جن کی جمایت مد توی کی دیا ہے۔

میں قرآن کریم شمشیر بر مبند مبکر کھ اسے

جب يرصري وشقى ساقط الاعتبارب كواسك الفاظ تسك كيا جونبى التدك لفظ سه كيا جانبي التدك لفظ سه كياجاً للسي ومحض خلافت ا

اصل بین بی کی نسبت جورا وی نے اللہ کی طرف بنیک کرنبی اللہ کہا ہے بہی کما فیست کے محاورہ کے فلاف ہے ۔ کیونکہ اسلام بین صرف بنی کے مصفے بہی بین اللہ کی طرف سے دہ اخبار غیب بید واحکام الہی کو بیان کرے بنی اللہ کی کوئے صرورت ہی کیا ہے ج یہ لفظ بنی اللہ کا را وی کی طرف سے مداح معلوم ہونا ہے ۔ کیھراگر مدح نہ ہو۔ تواہی طنی حدیث سے نبوت کسطے ٹا بت ہوسکتی ہے۔

صفی ۱۱۲ ممکن ہے کہ اسی صدیت کے جو اور بہت سے مضمون ہیں جواسوقت تک داقع نہیں ہوسئے۔شایکسی ایکے ترماندیں کسی اور سکے مافقہ سے ہوں جیساکہ حضرت

ساس المي أمنده كو آن والصدر السين المحقمين

سفورہ اا علیٰ مُذا نرست مرسوی میں اور نبوت عبسوی کی حقیقت کھی وہی تھی سے قدانہوں نے مااوی ابید کی تبلیغ کی علی مذاکل نبیا کا حال سمجھ لو معجاز حقیقت نہیں ہوستنا کہ حبس طرح کر زیر تبنی بدیمانھا حقیقی میٹیانہ تھا۔

سوائمیں کھی یہ فوصری فلط ہے کہ احمد میں مسراد ہندہ و کے ہیں۔ باتی اس سے کس کو ایکا رہے موعود ع سے کس کو ایکا رہے کہ احمد انخضرت کی صفت اولاً وہان! ت ہے اور عذرت ہے موعود ع کی تا نباً اور ہا اواسطہ اور اس کی اظ سے انخضرت مواسکے مصداق اول ہیں۔ مگر آبت کہی میں ایم ہے جس کے اسمی میں علم کے ہیں اور بیش کوئی میں علم ہی ہونا چا مینے جو کہ امتیاز عاصدا کا منید موتیا ہے جدید اکر انشاء اسٹر نفا لئے جہاں ہم رسالہ نغرائے منفر اللہ

لَىٰ بِرَحَتْ كُرِيتِكُ تُودِمُاں بِرِبِّنَا مُنِكِّعِهِ. علی سرامیر اغرضیکه ان ۲۸ برابین سے کوئی کھی امر شناز عرفیہ میں مارے معى كے خلاف ثابت كرف والا يا بهار يوعو يكا ابطال ا في الفسها بايخ قسم بي - ال وه في انفسها بايخ قسم بي -ر منظیونے کے علاوہ الکل لانعلق ہے۔ (١) بوكر محض دعا بلاد ميل بين **رس جو کہ غلط اور غیر شبت مرعی ہے** (م) جوكه غلط بونے كے علاوہ اگر ابن كرنا ہے تو اسكوكر احداً تحضرت كى دصف ہے- اوراس لحاظ سے آب اسکرمصداق اوّل ہیں ۔ (۵) جوكه نقط اسى فدر تابت كزناب كرمسيح نع الخضرت حكى كوئى بشارت دى سے -اور انحضرت میں کی کسی بٹارت کے مصداق ہیں۔نہ بر کمسیم نے اسمہ احد والى بشارت أتخضرت بى كيلت دى بديد-اور أتخفرت سيح كى اس فاص بشارت كيمصدان بين جيب ابخه لنبري ولهياف م بعد - اور تنبيره و منبرو و منبرا النبري النبريو ا مناتى مين عصبين مادينبروالنبرالمنبري فسم نالث بين بين -ادر منبرا منبرا منبر كبرة كنيرك ليرم لنبره كنيرا المبره المنبره المبره الأبرا المبرا السمراليع بين-اوثيرا اجنا پختاب نبر۲۷ کوزنجیس جبرکا فلاصه پرسے برابين تمبيره وبرايك كهاجأ بالبيء كريه واست بكري بعداورانبا غيببين اختلاف بهوى جاتاب المحقق الوقوع فيشكور يريمي اختلاف جائز مؤنا - نوبيج دونصاري براس سي كوكى الزام عائد ندمونا کہ وہ اُنحضرت و کے ان شیکوئریں کے مصداق بیننے سے ایکارکر یہے ہیں۔ چاکہ کتابابقہ میں انخفرت کے لئے تھیں وغیرہ وغیرہ-اب آب عور فرمانين كه بهلي آدمية فياس مع الفاروق سي كيونكه ميودونصارى آئد

المحضرت کی نبوت ہی سے منکر۔ اور مائن فیدیں انکارنہیں۔ پھران پر جوالزام ہے۔ تو
الموجہ سے کہ علاوہ ال بیفیگوئیوں کے صادق آنے کے کثرت کے سائھ دلائل فاہرہ اور
آپات ہاہرہ آب کی نبوت کے ان کے سامنے ہیں اور وہ پھر کھی انکار کر ہے پھر خواوند اور فرزا ہے ہے جو کہ ایک اور ہے ہے خواوند اور فرزا ہے ہے بیعی فرزا ایناء کھی بعین اور علم کی ضرورت ہے۔ وہ ان کو حاصل ہے ۔ اور یہ دہ ہے جو کہ باب کو بائے بیٹے کی نسبت ہوتا ہے کہ اس پر سب احکام اور معاملات دنیا ہیں مرتب ہو رہ بعد بیس مرتب ہو رہ بعد بیس مگر ال کی کھال آنار نے والوں کے لئے شہرات رکھا کہ کی خوائش ابھی ہاتی ہے بیس اس مرتب ہو رہ باوجود اس بین علم اور معاملات کی اور باوجود اس بین علم بیس اس نام ہو کی ایک اور باہوگیا تھا کہ اختلاف کر سے کی وجہ سے ورد ہیر اختلاف کو سے کی وجہ سے ورد ہیر اختلاف کو سے کی وجہ سے ورد ہیر اختلاف کو سے کے ایمان نہیں لات ہو کیا تھا کہ اختلاف کو سے کھے کہ وہ بی بنی اسرائیل میں سے ہوگا۔

مگران سب باتوں سے قطع نظرکہ کے اوراس بیان کو بیجے اور نام فرض کرکے
امیں غور فرمائیں۔ کراس کو اس سے کیا نعلق ہے جہ کرا احدا کخفرت کا ایم علم ہے با آخوی ہی اس بیٹنیکوئی کے قیمتی مصداف ہیں ہے ہنسی کیا کرتے ہیں کرزید آیا لہذا زبین گول اس سے کم بھی نہیں ہے کہ ہاجا ناہیں کے اس سے کم بھی نہیں ہے کہ ہاجا ناہیں کہ اجبا با ناہت بڑوا کہ اسما حمدے کہ اجبا بون احدی ایس سے کم بیا وہ احمدی احیاب کہ اجبا بیا ہی مصداف آئے خصرت ہی ہیں۔ اور احمد آب ہی کا اسم علم ہے کہ با وہ احمدی احیاب کو جھوں نے مول نامولوی سے بیچھوا احسن فاصن امروہی کو دیجھا ہوا ہے جو کر صفرت میں کو جھوں نے مول نامولوی سے بیچھوا حسن فاصن اور سیدنا فلیف فلیسے اول رخ کی فرست ہیں مرسی موجود علیا لصادہ والسلام کی خدمت میں اور سیدنا فلیف فلیسے اول رخ کی فرست ہیں کہ بیپتی کی میاب قال سمائے اس فاصن کی زبان میں کر بیپتی کہ بیپتی کہ بیپتی کی ساتھ ل سمائے اس فاصن کی زبان فلیسے موجود کی میکن سے۔

اسی طرح آب ان نبروں برنظر کریں جو کرمینے قسم نانی میں تھے ہیں - ان پیفسل بحث کی حرورت نہیں - ہاں اگر کوئی خاص بات تحسی نیر تیں بحث طلب ہوگی توانشا پر سم

انبرى اس مفصل بحث كيجا ديا كي -

براه بی مهانی برنقب

بهال برتوسی استفدر سانا چامها بول که است منانی داید سب برام بن کا بحیثیت مجموعی به خلاصد مبعد کرمی اصدیول او خصوست و مسترست موعود عرک نردیک برم ر تومسلم به کردیک برم احدیول او خصوست کردیک برم است کردیک کردیک به مرحد کردیک به مرحد کردیک برای است کردیک کردیک به مرحد کردیک به مرحد کردیک به مرحد کردیک برای است کردیک کردیک به مرحد کردیک با مرحد کردیک برای است کردیک کردیک با مرحد کردیک برای کردیک ب

بعد بی من الر به می کرخترست رصاحت نے مجد د - امام میسی موعود اور حکم و مدل کا ہی دعولی اور بھی کرخترست رصاحت نے مجد د - امام میسی موعود اور حکم و مدل کا ہی دعولی کیا ہے - اور بی ہونے کا در بی ہونے کا در بی ہونے کا در بی ہونے کا در بی کیا ہے اور اگر مانا بھی جائے کہ ایسے بنی ہونے کا در بنی کیا ہے نہ کہ بھیر تو تو مور بین ہے اور کا تقولی سا عنا کے مطابق جو ممنوع کیبوں کہا جائے جس میں تو بین ہے اور کا تقولی سا عنا کے مطابق جو ممنوع الاطلاق ہیں ۔ اور اس محد د نہیں اور بعبد در بعید معنوں کی دوسی آگر کوئی آب کو مجد د کہے تو اس نے آپ کی تو بین کی اور خلاف قرآن وسنت کیا اسکے ایسے قول کو ہرگز ندما ننا چا ہیئے ۔ اور اسی طرح حضرت میں موجود مود کو اور وسنت کیا اسکے ایسے قول کو ہرگز ندما ننا چا ہیئے ۔ اور اسی طرح حضرت میں موجود مود کو اور

سب احدبوں کو بیٹی سلم ہے۔ (۵) بیکر آخربی منہم کا عطف خواہ کسی برکرو۔ وہی ایک بنی اُمٹی ہے نہ وواس طور برکہ ایک بنی اُمّی اور دوم طلی بنی ۔ اور آخرین سے تا بت کرو اس کی طاسے کم بنی کامت عالم عبی بنی ہونا چاہ طبعے تو کھے سب امیںوں کا بھی بنی ہونا لازم آبیگا۔ المذاحفسة مسيح مودونى بنيس مرطنى بوكه ايك صوفياندا صطلاح بيرجس بركدى الحكام مرتب بنيس برسكة جوكحتني فت المحطمي بنيس اورجب بنى نه بوسكة جوكحتني فت المحامد المحامد المحمصدات بعى تربوسكاء

مگرناظرین غرفرائیس کربرسیک تقدر صریح ظاف اصل بست کیاسب احزیول کے

زدیک بیمستم اور ثابت شدہ امر ہے کہ انخفرت کے بعد کوئی نبی آنے والا ہی نہیں۔ با

کم از کم معقف صاحب ہی نے ان نمبرول سے پہلے اس امرکو ثابت کیا ہے۔ باکم از کم

سیدنا معشرت نصل عرفلیفل ہے تانی ایدہ احذر بسم و نے اس مسئلہ رفیصلہ کی تابیں

میدنا معشرت نصل عرفلیفل ہے تانی ایدہ احدر بسم و نے اس مسئلہ رفیصلہ کی تابیں

لکھدی ہوئی ہیں ۔ اپنی کامصنف صاحب نے جواب دیدیا ہے۔ ہی فوجو بہ علوا تعقیب لیک کامسی صاحب کے کہنے پر لینے اس بی تو کیا احدی اصحاب کسی صاحب کے کہنے پر لینے اس بی تو اور میں اور صری اور میں کہ اور عمل بنا کر بسی ہے۔ اور حس کو ضوارت کی جدور کی اور میں کی اور فرما یا ہے قب ان کہ منتقب بی اور میں جدور کی جدور سے قبل ان کہ منتقب بی اور کی اور فرما یا ہو گئے ہوڑ سکتے ہیں۔ کیا ان کہ منتقب بی اور کیا وہ اپنی باتوں کو کتاب و سنت کیا تھے والے تن مندہ ظا ہر نہیں کیا کرنے تھے۔

خرم فوص اس طع آب ختم نوت برغور فرائل که حضر شریج موعود اور آب کے اسکے محف نیدوں کی جمر کر نہیں لینے۔ بلکہ اسکے محف نیدوں کی جمر کر نہیں لینے۔ بلکہ اسکے محف نیدوں کی جمر کرنہیں۔ جنا بخصف نیسیے موعود کے بیان کردہ مض نبوت کے والوں میں گذر جیے ہیں۔ اب اگر صنف صاحب نے بد معن ختم نوت کر ان سے بناتی نہیں۔ تو بدینک یہ نا مبت شدہ میں گران سے بناتی نہیں کاتا۔ کہ بھڑ آپ کے لئے ہیں۔ تو بدینک یہ نا مبت شدہ میں گران سے بناتی نہیں ہوسکا۔ بلکہ ان کی روسے تو جائز بلکہ صنروری معلق ہوتا ہے کہ اس میں اسٹری موسکا۔ بلکہ ان کی روسے تو جائز بلکہ صنروری معلق ہوتا ہے کہ اور اگرا خری ہونے کے معنے مراد ہیں تو کیھر بینگ ان سے لازم آئے گا

عد کوئی نی نه آنے لیکن میر مرکز نام<sub>ی</sub>ت نہیں نہاں کناب میں نہ واقعہ میں اور نہ لے نزدیک بلکہان کوٹامت شدہ کہنا خالص افترا داور دروغ گریم بر روسے تو بلك عجبيب طرفه بربيب كربيروه معيز ببرجنكي نرو برسبير محداحن صاحب احدى ابني نیبغان<sup>ت</sup> اور تفزیرات میں بہلے سے گرھیجے ہیں جن کی طرف اب بررسالہ نیسوب سے آ رنس ف اس طح آب طلی نبوت برغور کریں۔ کداس کو کہا جاتا ہے کہ وہ حقیقت میں نبوت نہیں۔ حالانکہ حضریت مسیح موعود نے نہی بیراصطلاح رکھی ہے۔ اور فران مجبدا ور اصاد بیٹ میں اس کا کوئی ڈکرنہیں۔ اور حضرت صاحب اس کے یر مصنے کئے ہیں۔ کہ انخضرت کے نیض سے اور آ یے واسط سے چونیوت ملے اس کو ظلی نبوتن کہنا جا ملیے۔ حالانکہ بینطا ہرسہے کہ خواہ بلاواسطہ چیز سلے یا با واسطہ وہ جیز تو وہی چیز ہے کسی کے واسطہ سے ملنے سے نہیزاد سرجانی سبے اور نہ اس کی حقیقت بدل جانی سے ۔ اور نہ وہ موجود جیز محدوم بہو جانی سے ۔ اور نہ تنے سے وہ لاست موجانی سے اگرزیدکو رومیہ عرکے واسطہ سے ملاستے تو وہ زبد کا رویہ رومیہ ہی رمگا اوراس کی دہی فیمت ہوگی - اور بسے گی جوکہ روبیہ کی ہونی ہے نوبھر نبوت ظلی میں كيوں اكے خلاف كيا جانا ہے اوركيول حضرت رصاحب جوكہ اس اصطلاح -بانی ہیں۔ تود ان کے کلام میں ان کے بیان کروہ معنوں کو ترک کرکے اور مصن ازخود کئے جانے یں ۔ مجرطرفہ تربہ سے کہ اسی کنا سے صفحہ سوار پرخود مبرولت کھی ظلّی اور برُوزی کے معنے کرنے ہیں لیعنے برسبب غلامی حضرت نبی کرم کے عطا ہوئے ہیں اب کوئی ان سے دریافت نوکرے کہا برسبب عطام و کے سے قلب ماہیت براكراب كم خدا دندنعا ك فعطا تونوت كى مراس سبب في اسكى مابيت برل وى -كداب ووحقيقة نبوت نبيس رسى - باسطلقاً بيسب ميس توقلب ماييت كى فاصيت بہیں۔لیکن برسبب غلامی کے کم جو سے ہمیں یہ اتر سے اور اسکے اثر سے جونوتیا خدا وند نغالے نے حضر سنے مسیح موعود کو دی گفتی۔ مدنبوت حقیقہ نہ رہی یا کاس کردہ میں

نوست کاالزام آنضرت سی الله علیه و هم کی دات با برکات بر نگایا جانا ہے۔ کہ مطان برسیت بھی جی بین بوتا ہو اور ناسیب کسی کی غلامی کے یہ قلب ما ہمیت ہوتا ہے لیکن آخضرت کی غلامی البیمی آفت ہے کو کیسیب اسے جو چیز عطا ہو خواہ عطا کرنے قالا تا در ذوالجلال ہی کیوں ناہو میراس عطا مترہ چیز کی ماہیت کا طرور ہی انقلاب ہم جائیگا تا در ذوالجلال ہی کیوں ناہو میں موعود کو عطا کی تقی ۔ وہ کو نام کی بنوت ہو ۔ پرکام کی ایسی وجہ سے خدالے جو بنوت ہیں موعود کو عطا کی تقی ۔ وہ کو نام کی بنوت ہو ۔ پرکام کی عطا می کو بایک طرف طلقی اور بروزری کے بیامت خود کر لے کہ بایک طرف طلقی اور بروزری کے بیامت خود کر لے کہ بایک طرف طلقی اور بروزری کے بیامت خود کر لے کہ بایک طرف طلقی اور بروزری کے بیامت خود کر کے عطا مو ۔ پرکام کی خطا مو ۔ پرکام کی خوات کی کام کی کی کام کی خطا مو ۔ پرکام کی خوات کی کام کی خوات کی کور کر کے عطا مو ۔ پرکام کی خلیا کی خوات کی کام کی خوات کی کام کی کی کی کی کام کی کی کی کی کی کور کی کام کی خوات کی کام کی خوات کی کور کی کی کی کی کی کام کی کی کام کی کی کام کی کی کی کام کی کر کی کام کی کی کی کام کی کام کی کام کی کی کی کام کی کی کام کور کی کی کی کام کی کام کی کی کور کی کی کام کی کی کام کی کی کام کی کور کی کی کام کی کور کی کام کی کی کام کی کام کی کور کی کی کام کی کی کی کام کی کام کی کی کام کی کی کام کی کی کام کی کام کی کی کام کی کام کی کام کی کی کام کی کام کی کی کام کی کام کی کام کی کام کی کی کام کی کی کام کی کام کی کی کام کی کام کی کام کی کی کام کی کام کی کی کام کی کی کام کی کی کام کی کام کی کام کی کام کی کی کام کی کام کی کی کام کی

جس سے صاف صاف معلوم ہوتا ہے کہ جو چیزعطا ہوئی ہے وہ حفیقاً ابھی وہی چیز ہے۔اگر نبوت عطا ہوئی ہے تواب کھی وہ حفیقاً نبوت ہے۔ اور دوم مری طرف خود سی کہتے ہیں وج مسئلہ برور صرف مجھنے کے لئے ہوتا ہے نداحکا مقطعی اسپر متنفر ع کرنے کے سے سار ماکا حق

ك لير و و المعالم المع

جب بروزیس کوئی چیزعطا بداورفقط اسفدراضا فربو که انخفرت کی غلامی کے سبب عطا برو بھرنہ تواس عطا برو سفے کے حقیقت اور مربو جاتی ہے اور معطا بو نے بعد یہ کہا ہے ہیں کہ اسکا حصول حقیقہ بہیں مجازی ہے۔ تو بھراسپر احکام کیوں مرب نہ بہر کے در کام کیوں مرب نہ بہر کے در کام کیوں مرب نہ بہر اور کام کیوں مرب نہ بہر اور کام کیوں وہ محض محصفے کے لئے ہے۔

اس طرح برکہناکر حضر سے موعود نے بئی ہونے کا دعوی بنیس کیا کیسا خلاف دافعہ امر ہے۔ ہمار سے سے معار اس صاحب احدی تولی کو کو لاکو لی کے حق این یہ مصرعہ اکٹر بڑھاکرتے تھے سے کہ جبد ولاور است دروے کی سکھنے جرائے وادر انوں کے طور برہمنے حضر سے میسنے موعود کے جبد دوار انے اللے اللہ کا کہ کہا ہیں۔

خلاص کرائی راس کی تریاق القلور بسفی ۱۵ بین انجا کریر ایک جزای نضبات ہی جوئی نضبات ہی جوئی نضبات ہی جوئی نی کرن جوئیر بنی کوئنی مر موسمتی سے ارر ربو یو جلداول نمبرا صفی ۱۵۹ بین سے خدانے اس امت بین سے بیٹی موعود کھیجا جواس کیلے میسے مسام شان میں بہت بڑ ہجر سے

الحالب -بدائ سمكاتن فض معدكم فيسع برابين احديمي مين يد حما عقا -كرس ابن مريم اسمان سين ازل موكا م محريج بين الحفاكة آنے والاسي بين بول ... . ، . مُكْرِية لِحَدُ الكِكْرُوهُ مسلما نول كا إس اعتنفاد برجبا هوا تضا- اورميرالهي يهي اعتفاد تفا السلع مين خداكي دعي كوظام رجيس كنانه جامان، وليكن بعداسك بارش كى طرح وحى اللى نادل موى كدور سيح جركن والانتقالوري ب ٠٠٠ ور صراك حيكت موئے نشان مبرے پرجبرکرے مجھے اس طرف ہے آسے کہ آخری زمان مرسیح آبوالا مين بي بول . - . - اسي طرح اوائل مين ميراييي عقيده بف كم محمد يحاين مركم سه كيا سنبت ہے۔ وہ نبی ہے اور خدا کے بزرگ مقر تینن سے ہے۔ اور اگر کوئی امرمیری فضيلت كى ننبت ظامروزنا - تومين اكرجزي فضيلت قرار دينا غفا مكر دجرس جو خدا نعالے کی دھی بارٹش کی طمع مسیب ہے رینا زل ہوئی۔اس نے مجھے اس عقیدہ برتا اگم نه ربين دبا اور صريح طور بريني كافطاب مجف ديا گيا - مگراس طيح سے كرايك بهلوست بني اورایک ببلوسیے امتی منی مناتعالے کی تنیس برس کی منوازوجی کو کیونتر رق کرسکناہوں . . . میں توخدا تعالے کی دھی کا پیروی کرنے والا ہوں حب تک جھے اس سے علم مذہروا میں دہی کہتا رہا جوا دائل میں میں کہا ۔ اورجب مجھ کو اسٹی طرف سے علم رئوا - تومینے اسکے مخالف کہا میں انسان ہوں مجھے عالم الغیب موسنے کا وعواسے النہاں۔ بات الی سے جو تحض جاسے قبول کرسے با مذکر سے رحفہ فنہ الوی صفر ہے۔ ہمارادوری ہے کہم رسول ادر نبی ہیں . . . فدا نعالے جس کے ساتھ ابسا مكالم مخاطبه كرك كروللحاظ كميت وكيفيت دوسرول سيديهت بره حكرمو - اور اس میں بٹیگوئیاں کھی کشرت سے ہوں اسے بی کہنے ہیں۔ دریہ تعریف ہمیر صافقاتی ہم ليس مم نبي بي - (ماره ١ رمايي منده) ماین اسکا پسول مین فرسستاده مو*ن مگریفیرسی نو*ی (نزدل ميصفيدرس)

ر ایب این بی برنگانبوت دیں-اور ایب اینے نئی بونیکا تبوت دیں-مع موجود ماسے بی ہونے کے دہی نشانات ہیں جو نورات میں ندکورس میں یں ہوں سیطھی کئی نبی گزرے ہیں جنہیں تم لوگ سیتے مانتے ہو۔ (بدر مِن كَيْ تَسْمِ كُمُوا رُكِيًّا مِول كُرْجِيساكُم مسس في إرام بيم سع مكالم مخاطبه كيا-اوركير اسى اور المعيل سے اور البقوسی اور البال اور البال اور البال مراب اور البالی اور البال مراب مرابی البال اورسي بعدهارك بي البهام كالمراكام مواكراب يرسي زباده اوشن اورباك وى نازل كى - ابيمامى است مجھے كھي لينے مكالم مخاطبه كا شرف بخشا . . . . اور مبرس اس برايساسي ايمان لآمابون جيساكه خداكي كتابير (شجليات الميم فيه٢٧) نى كحقىقىمى بىغورنىدى كى كى - بنى كىمىنى صفى بىرى كەخداسى مارىجە وحى خبرطاني والااورشرف مكالمهومخال الهبيدس مشرف مويشريين كالانااسك ليصروري بي اورسنى بيطرورى بيد كصاحب ترويت رسول كامتيع نه بو- رضمهد برابين احديب صديح مدال ممضاکےان کلم ان کوجو فروت بعنی میں ایک کروں مینتمل ہوں میں وت کے اسم سے موسوم ا کرتے ہیں۔ادراببالتخص حیں کو بکٹرت انسی میٹنگو کیاں بذریعہ وحی دی جا می*ں* • اسكانام نبي ركفني بالرجيثم معرفت ١٨٠) مكالم خاطبه كى كثرت كبابلحاظ كميت كبابلحاظ كيفيت كى وصسير نبى كها كياس ٠٠٠ · • ضراتعالے کی طرفت ایک ملام یا کروعیب برشتن زبردست میشگرئیان مول محلوق كونينيات والااسلاى اصطلاح كى روسينى كبلاً السيد (حجة السر صفحة) مبرے زویک نبی اس کو مجتم ہیں جس پر خعرا کا کلام بقیدنی فطعمی بحترت نازل ہو جو غیب مِنْتُمَلُ بُو لِرَحْتِياتُ صَفْحِهُ ٢) حبر شخص کو بحرت مکالمه و مخاطبه سے مرفت کیا جاوے اور بحبرت امور غیب بیداس پر

ظا ہر کے ہائمی وہ بنی کہ ما آب و حقیقہ الوح صفہ ۳۹) حب حداکسی سے بکٹرت بم کلام ہو۔ اور ابنی عنیب کی باتب کٹڑت سے امپر طا ہر کھے۔

وبربروت بيد (البلاغ المبين صفر ٢)

خداكى براصطلاح سع جوكنون مكالمات ومخاطبات كانام ليسن بوت ركهاسم

(چیم مونت صفحه ۱۳۷۵) جبكدوه مكالمدومخاطيداني كيفيت اوركيت كى روست كمال درجة كك يمني حاسية اور اسمیس کوئی کتافت ادر کمی بافی نهرو-اور <u>تصلیط ریرامورغیبیی</u> تریتمل مرو- نودیسی دو *رسے* لفظور میں بوت کے ام سے موروم مونا ہے جس تمام بیولکا اتفاق سے (الوصیة صفی ۱۲) يس اس طمع رُبعض افراد امّت نے باوجود امنی ہونے کے نبی ہوسنے کا خطاب یا یا بهي مض اس نقره كيس جوانخفسن صلىم نے ميسى موعود كے حق ميں فرمايا ارنبی الله کوا مامکومنگور بین وه نبی کبی ہے اور امتی کی سے (الوصبّنه صفحہ ۱۱) جرجس جگرمين بوت يارسالت سے انكاركيا ہے۔ صرف ان عنول سے كاب نقل طوربرگونی مشریعیت لانیوالانه بیس بول - اور نهین تقل طور پرننی بیوں -مگرار مینوں اسکے داسطہ سے خدا کی طرف سے علمغیب بابلہ سے رسول اور نبی ہوں - (ایک علطی کا ازالہ مفل ده خاتم الانبياء بينے سگران عنوں سے نہیں کہ اَئبیدہ اس سے کوئی روحانی فیض نہیں ملے گا۔ بلکہ ال معنوں سے کہ دہ صاحب خاتم تھے ہجر اسکی ٹہرکے کوئی فیض کسی کونہیں بینج سختان میں بیٹج اسکے کوئی نبی صاحب خاتم نہیں۔ ریک دہی ہے جیکی میرسے ایسی بوت کھی مل گئی ہے جس کے لئے امنی ہونالازمی ہد . . . مستقل بوت انکفرت ہر مرحت مرکبی ہے مگر طلق نبوت جس کے معنے ہیں کہ تحص فیض مجمدی سے دحی بانا وہ فیماً ا ، بافق بسير كي - (حقيقة الوحي صفحه ٧٠ - ٢٨) مصفى غيب حسب منطوق أبيت نوت ادر رسالت كوچاستاسيد ادروه طريق براه ت مبندسے اسلئے ما ننا پر اسے کہ اس موہبت کے لئے محض بروزا درطلبت اور فنافي إلرسول كادرواز وكعلاب (اكي علمي كادرالصفي صاسفيه طبخ اقل)

اكرج اس امنت كي معض افراد مكالمه ومخاطبه الهبير مع محضوص من - اور فيامست

کم مخفوص منگے میکن سی می کو کشرت اس مکالمہ دمخاطبہ سی مست کیا جائے ۔اور بحثرت الموغيبيداس بيظام كي جائب وه نبي كهلاناسه ٠٠ -١٣٠٠ برس بحري مي كسي شخص کو آجیک بھر میں سے نیعمت عطابہیں کی کئی . . . اس حصد کتیرد حی الہی اور امور غيببيمي اس المت مين سي مين ايك فرويخصوص مول -اورهبقدر محصس يها اواليا ا أبدال اورافطاب اس امت بس كذرهيك بيس-ان كوية صدكتبراس نعمت كالنبيس ديا كيا لیس اسوجے سے بنی کا نام یا نے کے لئے میں ہی مخصوص کیا گیا۔ اور دوسے تمام لوگ اس نام کے سخی نہیں۔ کیونککٹرٹ وی ادر کٹرٹ امورغیب اسمیس مشرط سے۔ اوروہ مفرط ان میں یائی بنیس جاتی . . . . اگردوسے صلحاء جو مجھے سے پہلے گذریکے ہیں وہ كهى اسقدر مكالمه ومخاطبه الهيته إورام وغيببيه سيحصه باليتنيب توده كهمي نبي كهلاني كي مسننی مرجاتے (حقیقة الری صفح ۹۹ و ۹۹ س)

التُدجِّل شانہ نے آنخصر صلع کوصاحب خاتم بنایا بینے آپ کوافات کی السکے گئے مہردی چوکسٹی تن کو ہرگز نہیں دی گئی۔اسی دجہ سے آپ کا نام خاتم النبیّین کھ بیصنے آیکی بیروی کمالات نبوت محسنتی سے ساور آئی نوجہ روحانی نبی تروش سے سے رحقیقہ

الوحي صفحه 4 صاشيه

ماكان محداما احدمن رجالكم ولكن مرسول الله وخاتم التبيين اسكمعني بين كليس هجل ابا احل من سرجال الدنيا ولكن هواب الرجال الأخرة لانه خاتم النبيين ولاسبيل الى فيوض اللهمن غير توسط رابك

غلطى كارزالصقيس-١٧)

علمار كوختم نبوتت كامفهم مجهن مي علطي موى سبع - فران مين خاتم النبية ن جوايا بح اورجس برالف لام مجى برك بي- اس مع مي صاف معلوم مونا مد كرسرون الإوالي بندت سب بند بروی سے سی اب اگرکوی نئی شریجت کا مدعی بروگا وہ کا فرسے (تقریر مسيهم ويوداد الحكوم فروري سن 193 بماري الكامات بس جويني آيا بن نويرشر اليس ساته ركفتاب اقل يدكني مرجة

نهیں لایا - ودسے آنخفرت می الله علیہ وقم کے واسط سے ب الحکم و فردی سندلیا فاضل طیب کولنا امروی نے بڑی ہے دیں ۲۷ جنوری کوجہ بیصایا حظیمیں وعظا اس ایرت پر ایک گھنٹہ کا فرطیا - وافہ اخل اللہ صدیقات النبیین لما انبیت کم من کتاب دھ کمی ہے ایک حرسوال مصدی آلم معکم لتوصل بیت والم النبین و لمتنصی ندہ اس میں یہ بحتہ ولی ب نقا کو عمد نامہ کے رسول حضرت وظام النبین پراییان لانے -اور ان کی نظرت کرنے کا تمام انبیار سے جدلیا گیا تھا -اب انبیا واقوت ہوچے ۔ یس ایک ہی جی اللہ بی الله بیا والکیا ہو دو اس مبارک ذات براہیان کھی ہے ندہ بھی ہے ابراہیم بھی ہے یوسف بھی ہے وہ اس مبارک ذات براہیان لایا اور اس کی نظرت کر راہے اور اس طرح پراسے معانی میں کوئی اختلاف نہیں دہ اس (بدر لا رفروری من ایک)

خدادنه نعاليه نياني وحي ميس رحس برضرا كأسيح إسي طبع ابيان لانه يح اخلها رفرما أسيحس طرح كرقران محبيد ريرابيان لأناب عي كبول يع موعود كونتي اوررسول فرايا حبیما کر صنات مسیح موعود خود فراتے بین اس نے ميرانامني ركهاب يسرسوس ضراكي محم كحموافق بني مهول ستخرى فط مندرج اخبارعام اور كيون بن كريم في خود آپ كونني كے لفظ سے يا دفرما با جب ماكة ورحضريت سيح موجود فراني بين جوا تحضرت في سيح موجود كي من مرايا كه نبي اللك و کیاضاد ندنعب نے نے خود لینے بیار سے اور معزز تربین نبی کی ستاک کی اور لوگونکو بهركاني ادرائجي تغليم وترغيب دى اورسي بهليخوم مندع امركااز كاب فرمايا اور كيا الخضرت في خود ايني مهنك كي-اوراسي تعليم اور ترغيب دي- ادراس عجيب وغربيب سنت كوجارى فرطابا - اورحس امركو ضداد نازنهاك يتمنع فرطابا كفامنع کے خلاف فود پیٹے اسکو کرے و کھلایا سے اور اگریہ کہا جائے کہ وماں پرظلی بنی مرادسسے تواول تو وہ الكہ بن طلى كالفظموجود بنيس-اور بندائ حسنول كاظلى جمي خدادرسول کے کلام بیں ایا بالیا گیاہے - اور اگرایا تونہیں مگرنی اورسول سے مراوبه بلتے ہو کظلی نبی اورظلی رسول تو پیخلی کے وہ مصفے میں۔ جو کہ خود حضات مسيح موعود في بيان فرطية -اوران عنول كى روسي ظلى نبى اورظلى رسول خفيفت میں نبی اور رسول سے - اور اگر کہوکہم وہ نبیس لیتے - بلکہوہ ظلی لیتے ہیں جوہارے نزديك توليمراسكا تبوت كياسه دوم مهجر سارى محنت تمهاى برباد جانى سي كيونكه ضرست مسيح موعود كو ظینی اسن معنوں کے لحاظ سے بنانے کی منے کوٹ ش اسلنے کی سے تاکر خدا

ك كلامين مستوا بوسول المن حوايات اسكر عداق آين بوكبي - كيونك ت بطلی رسول میں نظلی رسول کلام الہی میں تبدیر کے سکتے بلکہ وہ لینگے جفیقی رسول بودادرجب آب رسول کے مصداق مربو کے نواسمہ احدد والی ساری میٹیکوی سکے

المرجب این افرارلیا کرفرای دی اوراسکے کلامیں اور انتخضرت کے کلام میرجس کی ان سے کہ وسالیڈ طاف عن الھوی ان کھی ہے گانی اور رسول سے ہماریہ معنون والطلي بني اوظلي رسول مرادسيك توجيم بنشرك بريسول النمين في رسول مراه بهو تخاب او وصف كلام الني بو في سي يضروري نبين ربتا - كرس مين إلى سيرغرظا سى يبول مراديو - يس اس صورت مين ساما ساخند يرواخية هيا عُرمنت ميل موكيا-اوراگراس طمع کی متکوں کے شبہات سے استعمال انتقام منوع ہوجاتا۔ تو کیم مسلم تو حضست مسی اور الحضرت کے درمیان میں قدرانبیاء ورسل کئے ہیں۔جوکموسوی فرویت کے بیرو تھے۔ اور کوئ نئ شریعبت نہیں لائے۔ان کونبی اور رسول کے نام سے یا وند کیا جا بلكهان كوظبيفه اورمجدة بي كهاجا ما كيونكه وهضيت مرسى كفيد وبرطل كفي عليه كروريث ويركبي آياسي كركانت بنواسس ابك تسومهم المنبياء كأسا علك نبى خلف بني النه اور ميديهي منف كيونكه ني شريعيت تولائي من منف - اور تورات كي شريعيت بي كي تأكية كريث والمص تص بجسكم بها التبية وم الذبي السلموا لملخ اوران كوني إرسول لن سے پرمشیہ موسی انفا کر شریعیت موسو بیٹنم موسی ہے۔ اور موسی کی طبع یہ کوئی اور شریعیت اوردین لانے مالے ہیں -اور اس میں موسیع کی ستک کھی - لمندان کونتی اور رسول نہنا فالميت

اسی این مدلت ابراه یم حنیفا فید مداه افتده وغیروآیات جوانهاع سنی ابقرردال میں د قرآن جریس ازل بونی جا میکے تقیس - اور نمونوں کوان کا پر صنا جائز مرا کی کردان میں آنفرت کی بتک لازم آتی ہے اور بیم علوم موقا ہے - کو آب ان بہی فرائع کے فقط مجد دہی میں - اسی طبع انا او حینا المیک کما او حبینا الخوادر کھا صدایت علی ابوالا بیم الحذکا زبان برالانا کی جائز ندمو ۔ کیونکر تنبیش وونوں رنو کا احتمال موقا ہے کرمنی افضل مو یامنی مباور مشید بر کے اصل ہونے سے الحفرت کی ترمین موتی ہے ۔ اور ایسے دوم حینین الفاظ کے اطلاق سے کا تقولوا ساعنا

منع فراماً ہے يرعبيب وغربب استندلال نواند صبرمجا وبكاستك توانسان يفلطها في تحكونيوت كادعوى تبیح موتود عرف نیمیں کیا۔ ادر ان صنوں سے ظلی نبی کا دعومی کیا ہے بیویہ لینے ہیں براب نوفران مجدد ادراسك ازل فرطن والعضادند نعاسط يرهي جرأت كردى اعتا مرقباس الميركهاجابات كهاعتبارلفظ كيمرم كوستواب توكيا راعنا كالفظ عام سے جوكہ بى كے لفظ كو كھى شامل ہے۔ اور اگر قباس پنے نوشارع نے سل عناکی ممانعت کی علت ہے ترائی۔ ادر آگرمما نفت کی وہ علّت بیجائے جوکہ فسترین کے بیان کردہ سبب نزول و صد سيمعلوم موتى مه توجيروه يرب كربيوداس لفظالو كه ماطر ما بدول مكارني ابنی زبان سے تحاط سے اسکے اور مصفے لیکر آپ کو گالی دیا کرتے تھے۔ اور جو کھی ا وغبرتم اسكوأ تخضرت كسامني عام طوريهم بشد بولاكهت تقص تواسسان شررذكو یر ہوا مکر گالی نینے کا موقعہ ملج آنا تھا۔ تو دہاں پر ایک تو راعنا کے مصنے گالی کے تھے۔دوم وہ شرریہ واسے ساتھ گانی دیا کرنے تھے۔ نیکن بہاں رہنی کے نفظ کے مضے کوئی تھی منكالي محيه نبين اورأ تخضرت كي منوت كاختم موجانا اورنبي منربعيت اورنبادين ومذب اورنى نبوت كاشروع مونالفظ نبى كيمركز معنى نبيس- اورندكوى شريريها بياب موجود میر- بوکر لفظ نبی کے کوئی ایسے مصنے بیکر جوکہ گالی موں - آنحضرت کو گالی دیٹا مي كداس افظ كومونيان في استعال ناكري - تاكرمترر كالى نرف سكين-جسٹ مسیح موعود نے نبی ہونے کا بار آر دعوی کیا۔اور خوااور رسول نے آیکو بی کہا۔ ادر کھرآ ہے نئی نہ کھنے اور مہنشہ تحرقہ عبد ہی کھنے میں کیوں جے نہیں ضرورابیاسی جے جبیاکہ المیس سے کہ انخضرت کو جونکہ ضائے فرایا ہے كرفنل اغ إنا بعشب للز لهذا آبيب شير توظرورسي مين - اور رسول النه كيف مين به مت بريام والبي كانتوز بالشرخداكسي مكان من بيع جهال سي آب كواس في میجا ہے۔ اور اس میں خدائے قدوس کی سخت ستک ہے۔ اور کا تقولوا مراجعنا

میں ایسے الفاظ کے استعال سے منع کیا گیا سے اسلے آگی فقط نیسری کہا جائے۔ رسول الله مذكها جائے۔ باجیسا كەسمىن جمع سے كەتپ كوفقط بنى سى كہا جائے۔ اور النبتين مذكها جائے كيونكه الميس دوسے رانبيا وكى ستاك بوتى ہے محارو كهنا اوركيران سب نامرغوب بالون سي مركم ربهان ي دري سيد المسنع الخضرت كي تومين كي اورخلاف كتاب اورسانت كيا- يُعْمَّهُ أَوْرُّ سكراس قول كي انباع بهي قران اور صديث كي موسيع متوع بيني المستم اس سنے تو بیر کہنا پڑسگا۔ کرمیزنصنیف با کمراز کم میریات کسی ایستخص کی سے ج عاس بركزيده نبي اور رسول كوجس كووه انت بمنزلة المحمد كي وتفسر مل ي زباره فضنل الرسل كي تعظيم كركة والأبني أورض كوفارا عُولَ اوْرِ امام بِنا ما ـ اورض كو اس في فرما ياكر قلل ال كنتم تحيون التلك كمرايتيك جبساكه اس نے اصل السل كوفرمايا تھا اور تين كي اتراع سے فیج اعرج سے تکار صحابہ کے ہمرنگ ہونے کی انخصرت نے خود خردی بيهي أتحضرت كي تومين كبين والاادر فران مجددا ورصيت رسول الشركا خلاف كرنهوالا منانا سيح كيونكه خفت مسيح موعودين سنة انخضرت كومي رداغظم فرما باسيعه حيثا سنيمه تے اور رومانیت کھو چے تھے اور بالکل مردہ ہو چکے کھے لیں ہما ہے نبی صلے اللہ علیہ وسلم الهارہائی کے ایک ایک محتروا عظم مصح کم گشت سیائی کو دوبارہ دنیای لاسٹے۔ اس فغریں ہار سے نبی صلی النہ علیہ وسلم سے سانھ کوئی کھی بنی شرک انبس ا

اب تافرين غور فراوس كبا آك خيال سي يه ابت اسكتي سه كرسيد معدانس احرى ويجا-كوى احدى في يركبه كتاب كم ميراا مام اورميراس اورجهدي ت كى توبىن اورمتاك كرك والااورخلاف كمّاب السراورخااف ص کی ای طرح بر کوناکه آخرین کاعطف خواه کسی ہے۔ کہ آخرین کومتعظمنی سونے کی وجہ سے بحض سے مسیح و با بار اخرین کاعطف خوا کسی بر بو میم بھی بنی ایک ہی ہے جوکہ اتی بنی میں بت غور کرناچا مِنے کہ ایک ہی ہے تب ہی توہم بھتے ہیں کہ بھر آخرین میں و لوی دومسرانبی ادر رسول آناچا<u>منځ</u> کیبونکرم رایک ان تینول<sup>ع</sup>طفوں لتج البيان سيمصنف صاحب رساله أزان نقل كئيب ريين عطف كلامة فركري مضربوت وبعثل فالاخرين بابعلهم بايزكيه كي خمير معطف برو- اور مصفیول بول وبیعلم با ویز کی اخرین) اور محراحرین کولما بلع توایم لعسائق مقيدكياجانا ادراطاد من صيحه كاصاف بتادينا كانحضرسن كانانهان والعلى عصاب سوت اورمدي كازمانه مان عالي مي كالمك موت ليكن دواون کے درمیان عالے فیج اعوج فرار الے۔ یہ سب وہ امور ہیں۔ کیمن پرنظر سے نامت ہمیتا ہے کہ اعضرت کی رحینا ذکر بیاں پر سرمسوکا کے ساتھ ہموا ہے

جولدگما محفواہم ہیں۔ادراس کروہ میں سے ہیں جولدگواب کی است میں دہوں ہیں۔
ادر الن میں علم اور جرم کے ادرصوفیا کھی ہوتے ہیں ہیں سچو قرآن دور بند انکوسناتے ہیں۔
ادر دوعفا فیسے ت کہ نے ہیں۔ مرکھر کھی دہ فیج اعرج ہی ہیں سے در دران کے ہمرنگ اللہ ہیں اور اسی بعث ہوئے ہیں۔
ادر احرین فیر ہوگئے ادر اسی بعث ہوئے امراسی بعث اور اسی بعث اللہ ہوئے اللہ ہوئے

بذات خود ما مور مرد کرو و واره ان آخرین میں ایس جن کی شان مذکور مروثی ہے کہا سے ذریعہ کیا بعث میں ایک بین ایک میں ایک بینے ایا ۔ یا یہ کہ علما ایک دریعہ سے انکو دین سکھ لایا گیا۔ بیس جب بعثت اولیٰ کے یہ مضے نہیں تو بعثت تا بند کے یہ مضے نہیں تو بعثت تا بند کے یہ مضے نہیں تو بعثت تا بند کے یہ مضے کہا میں میں سے کا م ایسے کا م

نہیں جلتا۔ اکی جبری سلطسنت کا زمانہ گذر حکاب اور حلوم ہو گیا ہے کہ بیفشی الکذب ا کے زمان میں اور فیج اعوج کے ما تھوں نے ان کو سکھا سے اور جب آنخضرت ماکی

وربعثتیں قران مجیدسے نابت ہوئیں اور دوسری بعثت کے مصفے کھی وہی ہیں جو

كريها كي كريس - اور حالت يه ب كرا مخضرت و زيا سيسفر فرما گئے ہيں اور دوبارہ

تمل الله تعالى وإن كالوامن قبل في صلل مبيان لم بوقت ندول اس آيت كه ابل زمانه آ تخفرت.

· كُوفْ ضَلْكُ مبين كينسا مِوَا مِونابيان فراكرابي صفّا فك قدون عزيز هيم كاينفتضى ارشاد فرارا كه هو الذي

رعث فی کلامیدین رسیک منهم الایة اوراسی امت آخرین دوری بعثت کویوں ارشاد فرابا واحدین صهم لعلی تعقیدی ارشاد فرابا واحدین صهم لعلی تعقیدی استان می الدین می ال

ا دبعنه می استایک می مرسط دا مصرت می جست ازی احیون بن داع موفق مین ایسانی می بوشت بود ایسانی اخرین میں موعوداس آیت میں نوموایسے لوگوں میں بولگی تو امیین سے نیر اور محصّ دوسری ہی کوگ نیر بندی تعینی علوم فهاں کا اسونت میں برا چرچا بروگا ۰۰۰ بیرامر نومتنفق علیہ ہو کر آنخصرت اپنی قیرمیا رکتے۔ ۔ کنٹر بین شریق بیری بیشت کی جمع آن

كا المونت ميں براچرجا بوكا • • برام نومتفق عليه بركم آمخصرت التي قرميا رئيم . • خشرين كونت بير ببخشته كافئ آ برلادينكه • • • حدمية ضجيم متفق عليه • • • سه صاف معلى موتا . په كه آيمي بعثت آخرب ميں ، و هائي بيخنه برزي طور - آر • • • عن الامرره وال كنا جلوسكا عنداللغي عين مُزلت سُورة الجمد ذ قبالا ها فاليا بلع و إخربي منزم له المطفق الم

زنده بوكراخرين سانبيسك جيسك فران مجيدس سيل سيخبروي بوئى سيدالبلي بعثت كى طح وواره آب بذات خود نهين آسكت سيم مسام برواكم آك وواره آن کے ہی مضیر کا کوئی الیا شخص آئے گا۔ جو کہ کا ندھو موگا پیرا نماک کر انخفرت كي من طرح حضرت ابراميم في المام مبلك عقد كريتلوا عليهم إيا تك وبعلمهم الكتاب وبعلمهم الكتاب وبعلمهم الكتاب والعلم المراس أيت مين ضلاوند تعاليات مبايات كران جار كامول والاابرامبيم كا ما يكام وارسول امتين مي أكباب السام التي طبع وه بعن ان جار كامول والا ببوكا-يسي وجه سيربهال بربتايا كربعث نانيدمين فيي بيي جاركام بهو ينطح اوربها نتك ب انبیاء میں سے فقط ایک انتخصرت صربی کی دعوت اور اطاعت سب ے لیے مشامل اور وسیع کتھی۔ اسی طرح اسکی دعوت اور الحاءت کھی سب اقوام المُ سَامل اوروب ہوگی-اورس طرح الخضيف الله ونياسير الطع ہوئے اورابيهاعظيم النتبان رسول اكركوكي متنقل طور براجاتا لواس سيء أتحضرت حركيتان اس کے اسکو آ تحضرت کے میں سے اس مقام کو بالے والا ورروحاني فرزند قراري كركيلي سيمتنبه كمرديا لمع كالروز إحمل نبي بموكا المخضرت حكوضاه ثت انبه كى سارى تعييقت كمولدى موى سے جسماى سراج غاف اجسام *روشنی دینے ہیں-پران ہیں سے* ے اعلیٰ درجہ کے شفاف جبیم کے اور کوئی کھی اسیا نہیں جو کہ عالمتاب رج عالمتاب کی عبیبت کے دفت *سراج عالم ناب کا قائم قام ہوکراسکے* كام بجالاسكي- اور اسوجهس وه استمس ا فدسراج عالمناب كي ساغه مذكور مونے اور اسکو تثنیہ اور تنتی ب<u>نانے کے قابل ہو- اور سراج عالم ت</u>اب کی طرح تنقل طوربرابني ذاتى رويتني سے كوئى دوسرائيسم إيسا بنيس بوسكتا عقا- كبيونكه يه قاعده

كلبيب - كرمرايك امركا اعلى فروابك مى مواكرات موجودكا اعلى فرديهى ابك مى وصدة لاشركيت اورعالم كااعلى فروكهى ايك بى سبع للذاحبهاني نور ركفن واليكا اعلى فردكهي اكيبى بوناجا بيني أورب يع بعى ايك بى جبك تام تمس ادراس كمال كے لحاظ سے اسكا لغب سراج ولمج بعاوراسي وجرس شفاف كافرواعلى جوكرسراج عالم نايك بورا عكس فكاكراسي كي طرح عالمرتاب اور اسركل قالمرمقام بن سيك وه بهي ابك بي مونا علية <u>اور سے بھی ایب ہی - لہٰ ذا ضروری اصلم اکر سراج و ماج کامنتنی اور اسرکا قائم مقام جو کہ اسک</u> عنيبت كيوقت كام آئے - ومتنقل الورياورباه راست منوراورفى ندمو بلكسراج وملح بني مسفيض باكمضى اورمنورعا لم ادرجهان ناب بور اوريه وهب بعرب وك سسراجًا وقعل مندر کی بین فرمنیر کے نام سے اور تمسین میں تمس مانی کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ اور بہاں بریہ محتہ تنوب یا در کھنا کہ قمر منبر سیمس کا اطلاق نویشاک مجاز بسي سيكن منيركا اطلاق يامضي عالم اورجهان ناب كااطلاق وبسبابي حقيقت ہم جيساكتمس بران كااطلاق حقيقت بعكوبهمي سيح بعكر تمركا نور اوراسكاعالتا مونا بالذات اورمیاه ماست بنیس بلکتمس سیمسنفاد ادراکی وساطت سے ہے ۔یر اس سے اسکے مضی منیر عالم اب حقیقة ترو نے بین فرق بنیس آنا بین مبل عالماب كي غييب كدوقت مين قمركا اس كاقامتام سنكرجهان كوروشن كرنا اورسراح عالمزاب مے کام جالانا یا سورج سی کاطلوع تانی سے - اسی طع انخضرت م روحانی سمس ادر سراج منیریں کور آک نوردانی سے ساور دانی روحانی نور رکھنے والے کے آپ اعلیٰ فردسی اسلية بايك بي بير-اور آب سي مزارول صفاى روصانى ركفيف والرحك بسيس مگر سوائے اسکے اعلیٰ فرد کے جوکر قمری طمع ایک ہی ہوسکتا ہے اور کوئی تھی عالم عالمتاب اورسب أفوام كومنوركرسف والانهبين سب ففط ایک ہی روحانی قمرید جوکہ این کمال صفای کے باعث روحانی شمس کا پورا عكس وكها سكتاب اوراس روحان متمس كي غيبت كوفت جبكه الميسي فلمن جالنگي كه ايمان ثريّا برجلاجائے كا- اور كلام البّي الله جائے كا - اور اسّت محمدٌ بريم و و نصار كا

کی طرح ہوجائے گی۔اسوفت وہ روحانی قراس روحانی شمن کا قائمقام بنکرروحانی سوج الے کام کرسکا۔اور اسی طرح عالمتا اسکی اور سب اقدام کومنو کرکیا۔اور سی طرح اللہ اللہ کام کرسکا۔اور اسی طرح عالمتا اسی سی افراد عالم تا ہے۔ اسی طرح اللہ اللہ تعلقہ تا ہے۔ اسی طرح اور دومانی قرکومی تقیقہ نہیں بلکہ جادا ہے مگر بنی حقیقتا ہے وہ کرمنی عالم تاب ہو ہے کہ طرح روحانی شمس کا نام نہیں بلکہ جادا ہے۔ مرسل اور شیم مورسول اللہ بات کے اور دوری کے باعث تریا برجا گیا تھا۔اسی کو برجائی تھی اور کھر وہ اکو گئی تھی ایسی موجود والی اللہ اللہ کے اور دوری کے باعث تریا برجا گیا تھا۔اسی کو برجائی تھی موجود والی اللہ کے کتاب اللہ محدرسول اللہ کرنے کتے اور کھر وہ اکو گئی تھی اور محدرسول اللہ کرنے کتھے دہی بھر اسے آکر کے اور محدرسول اللہ کرنے کتھے دہی بھر اسے آکر کے اور محدرسول اللہ کرنے کتھے دہی بھر اسے آکر کے اور محدرسول اللہ کی روحانی شمس کا طلوع اسی روحانی شمس کا طلوع اسی روحانی شمس کا طلوع ہے۔

اب ناظرین غورفرائی کہ یہ سب کھے صنت مسیح موعود اور آئے حقام کی تخالول
میں اکھا ہوا موجود ہے اور اس سب کو صن فی کرے یع مقط حب کہتے ہیں کہ بنی ہے توا بک ہیں۔ اور اس سب کو صن فی کرے یع مقط حب کہتے ہیں کہ بنی ہے توا بک ہیں۔ اور کھی رفت نہ کھی تابت ہو تو کیا اس سے آب کی بنوت کی نفی ہوجاتی ہے۔ یا کیا آئی بنوت کی ہوا ایک ہی دلیل ہی دلیل ہیں۔ یا کیا آئی بنوت کی ہوائی ہے دلیل ہیں اور آیات باہرہ منتب بنوت موجود ہیں تو بھر اگر دو مری کوئی آیت بھی دہیں کے جاتی ہیں اور آیات باہرہ منتب نہوتی جسسی کہ اور بہلے انبیادی تابت ہوتی رہی ہے۔ سب رصاب ہے میں کہ موجود ہیں تو بھر اگر دو مری کوئی آیت بھی دہیں ہوئی جسسی کہ اور بہلے انبیادی تابت ہوتی رہی ہے۔ سب رصاب ہے میں کہ کھنے مرت کے بعد اس کی موجود کے حضوریں آپ نے کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کی موجود کے حضوریں آپ نے کی کا مل آئے کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کی موجود کے حضوریں آپ نے کی کا مل آئے کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کی کے بعد اس کی کا مل آئے کے بعد اس کی کھنے۔ اس کی موجود کے حضوریں آپ نے کی کا مل آئے کے بعد اس کی کھنے۔ اس کی موجود کے حضوریں آپ نے کے بعد اس کی کا مل آئے کے بعد اس کی کھنے۔ اس کی کا مل آئے کے بعد اس کی کھنے۔ اس کی کھنے کے بعد اس کی کھنے کے بعد کی کھنے کے بعد کی کا مل آئے کی کہنے کے بعد کی کھنے کے بعد کیا گائی کی کا مل آئے کے بعد کی کا مل آئے کے بعد کی کا مل آئے کے بعد کی کے بعد کی کھنے کے بعد کی کہنے کے بعد کی کھنے کو کھنے کے بعد کی کھنے کی کھنے کی کھنے کے بعد کی کھنے کی کھنے کے بعد کے بعد کی کھنے کے بعد کے بعد کے بعد کی کھنے کے بعد کے بعد کی کھنے کے بعد کے بعد کی کھنے کے بعد کے بعد کے بعد کی کھنے کے بعد کی کھنے کے بعد کے بع

برها نقایه فروایا ہے۔ (بدر ملا ار فروری من واعی مخدوی سیدمحد احن صاحب جمعه کا خطبہ

الكاهما أبا احدمن رجالكم ولكن سول الله وخاتم النبيين يرطيها أورفرايا لمراس مسين يميله جووالذين ميلغوك سللت الله وارد تنزمل مي الميس بيلغوك سي جوائققہال کوبھی مثامل سے۔ یہ امرالا ہرہے کروجی دالہام کاسلسلہ فاتم النبیس کے بعد تهي جاري ربيكا اورا بلغه كمرس سلت سربي كي بهت سي مثاليس ديربيان فرمايا كرتبليغ رسالات مسل کے لئے مخصوص ہے لیران مخضرت صلیج کے بیائسی رسول کا آنان کے ئتر بروست کے منافی نہبیں کیبونکہ ا<u>سکے معنے بیب</u>ں کہ نما م کمالات ومراتب نبوت اس<sup>ول</sup>ت بارك برحتم ہے۔ اب كوئ درجر بافئ تهبس جوكسى اور كو ديا جا ليگا۔ اور انكونهيس ديا ليبا شكوة مير هي ايك حديث سب كه لنمر تكون الخالا فلة على منهاج النبقة يص مين فنا كرغييفة أخرى نني بوكا يهير إسكيديدرسكوت وزمايا آيي لقدمهاءكمريوسف من قبل بالبينت فما زلتم في شاك عماجاءكمريد حِنِي إذا هلافي قلم إن يبعث الله من له ١٥ موسكا يرُّهك محما با كماس من میشکوز*ی رنغ که ک*راتست تصحیر ترجعی ایک وقت ایسا هی جهیگی که اب نبیرسه میشه کوئی رسول نه بنوكا الانكريق مات وسي يع بحرص بسنت رمالي شدكا مرست يكي كرة ولوا الله خاتم النبيين ولاتقولوا انك لا ين بعد و رية توكهوكر وه فاتم النبيين بي مراس سي يه مرادنهين -ك اسك بعد فيامت تك كوئى ننى ديوكا ) محرفرايا كذر أن مجيد مين يه ومن بيلسم الله والرسول فاولئك مع الذبن انع الله عليهم من التبيين والصر بقين والشهلة والمستلفيين-اب الشداوراسيك رسول كي اطاعت مصديق شهيداورصل عيوانا سب جانتے ہیں۔ مگر نبی میونا کیون ممکن جانتے ہیں۔ حالا نکم النبیدین امی آیت میں مذکورسے کے اورنبوت كالمسل تبوت سميشه آيات باسره بي مُواكرتي مِن وْكيراكب كيت كرم کی اندیت مجرد وعوی کرنے سے کہ ہمیں ایک ہی پنی کا ذکر ہے الیز کس طیح حضرت سیر موعود کی نبوت کی نفی موکتی سیدادر به کونساطری است ندلال سید -آب اجالی رنگ میں مینے قسم ٹانی کے سب برہانوں کا خاکہ ناظرین کے سامنے

کینچی بنادیا-کرکسفدروہ بحردوعادی بلابس کا طومارے ۔جن سے بچے نابت بہیں ہونا اور مینے بیصی بنادیا ہے کرسیدنا فضل عرضینا المسیح نانی نے صفت کر میں موجود علی بنی سے موجود علی بنی سے موجود علی بنی بنی برنیجہ کرئی ہوئی ہیں ۔ اب جنباک کوئی اسکی تردید نہ کرے ۔ نب بنی اسکوریوں نہیں کیا ایک اُسکوریوں نہیں کیا ایک اُسکوریوں نہیں کیا جیرا حمدی کویری بنیجنا ہے کہ دہ ہم سے اسکے دلائل مالی کرے لیکن مصنف رسالہ بنزا تواحدی ہیں ۔

## تسرى فسم كرائين برنظر

اببین آب کونیسری فیم کے باہین کاحال بنا ناہوں۔ اُنپر آب نظر توکر ہی چکے بیں۔ کروہ نہر اور میں اور جن کا خلاصہ بہ ہے کہ بعد نزول سور جف کی مندرج بیٹیگوئی کے اسلام کے اندرونی اور بیرونی فرقے کسی احد سے اسلام کے اندرونی اور بیرونی فرقے کسی احد سے اسلام کے اندرونی اور بیرونی فرقے کسی احد سے اسلام کے اندرونی اور بیرونی فرقے کسی احد کی بیٹیگوئی کا مصمداق منظر نہیں ہیں اس سے ثابت ہوا۔ کہ اسمہ احد کی بیٹیگوئی کا مصمداق سائے خضرت کے سواا ورکوئی نہیں ہیں۔

اور کرحف اندا ہیں۔ اور کہ اس بنتظ ہے۔ ابدا اس اس بنتا ہے۔ ابدا اس اس بنتا ہے۔ ابدا اس اس بنتا ہے۔ ابدا اس مصلاقا میں مصلاقا میں مصلاقا میں مصلاقا ہے۔ اور کہ اس بنتا ہوں کے ابندا میں مصلاقا کہ مصداق میں بنارت کورات کا لانا بتانا ہے کہ خصصت میں اس بنی کی بنتارت سے کہ بنارت ہے۔ اور نورات میں اس بنی کی بنتارت ہے۔ ابدا اسکے حقیقی مصداق آنحضرت ہی ہیں۔ اب بیں آخر من میں اب اب کو اجمالی رنا میں بنا تا ہوں کہ یہ بانیں کے قدر غلط اور کھر فیر مفید ہیں۔ اب بیں آب کو اجمالی رنا ہوں کہ یہ بانیں کے قدر غلط اور کھر فیر مفید ہیں۔ کہ کہرود (جمکہ بیری بات کو و کھیں کے کہ میں مصرت میں کے آب نے دالوں کے بیرونی فرقوں میں سے ہیں) حضرت میں سے میں کے اس میں کے اور دہ ابناک الن تلینوں کے منتظر ہے۔ ایک این تلینوں کے اور دہ ابناک الن تلینوں کے منتظر ہے۔ ایک این تلینوں کے اور دہ ابناک الن تلینوں کے منتظر ہے۔ ایک این تلینوں کے اور دہ ابناک الن تلینوں کے اس کے اور دہ ابناک الن تلینوں کے اس کے اور دور ابناک الن تلینوں کے اس کے اور دہ ابناک الن تلینوں کے دور دور ابناک کی دور دی دور دور ابناک کی دور دور دور دور ابناک کی دور دو

نتظرہں۔ باقی جوسٹ کوئی علاوہ تورات کے حضریت میں نے انحضرت کے بارے میں الفي اسكي منروه قائل تقهرادريز اسكرمننظ تفع اسلنج كددة ضرست مسيح كونهي ملنتے تھے۔ اسی طرح حضرت میں نے جو حضرت سے موعود کی نسبت بیشگوئی کی تھی ده اسكة فائل شخفه ما ما عليها ي لوك جو يخصف من مبيح كومات تقريخ اسليّة وه اين بینیگوی کے میں قامل موتے ہوکہ ضربت رہے نے انحضرت مرکبے بارہ میں کی تفی لین بحصب الخضرت تسترلف لكئے اوراکٹرعلیاتی ایک متکراورمخالف ہو گئے تاہانہوں في تخصرت والى سيم كى يت رت كو تاويل كرك حواريون يرحيسيا ب كرديا- اوراس سے متکر مو کیے کے مصرت میں مرت اس کے اس کے اسب کوئی بیٹارت دی ہوئی سے اور اسی دھے سے اس عبارت کے ترجموں س کھی عظیم الشان نغیر کیا گیا۔ لیکن میں موعود سے بارے میں جو میٹی گوئیال تیمیں ایکے دہ قائل میں کی مجمور اسوحرس كرائني اكثر الفاظ البياع فقد وكخود مضرت مسيم كے دومارہ آنے برمنطبق تھے۔اور یہ اس میا نامت کے ظاہر کرنے کے لئے تفاحیں کو ظاہر کرنے کے لئے صريث بين اخرا نزل اور ينزل فيكمرين هريم اليسي - اوراس برطرفي تربيه كفا کے مبیائی حضرت میں کے زندہ برجانے اور زندہ سمنے کے فائل تھے۔اسلیہ انہوں تے اینے تراجم درتراجم میں اس میں گو ایسے الفاظ اور ایسے فالب میں دھالا لآنفوال كغيرت كابالكام شبه نركي ادرصاف صاف خود حضرت سيح بى كادوا و من ظاہر مو- اور بیر احمد و الی میشکوئی هی حونکمیسیم موعود کے لئے گھی ایسائے انہوں سنے اسکے ساتھ کھی دہی بڑنا و کہا جو کہ رہے موٹو دگی ادر بشار توں کے ساتھ کیا تھا گر بیٹیت مجوع السي سب ميشكونكول كم مصداق كم له نير كاتاب وه منتظر بين - اوراكر مرجها عالمَ عُرُسِم بالحضوص اسمه احرى سبب كيني كينسطرنبين - نوجوريم دريا فت كمنا بىن كەسىمەا حدى بىشگۇى جىپ سورە صف بىن ئازا برۇى- تورسونت كەھىساتى السكة فائل فق كميدم في ايك إيس رسول كي فيردى بوي سے حيك نام احدب، إ سكة قابل نهيس تقف لس اكرفائل مي منبس تقفة و كييرا فيك انتظار اور عدم البيزيا

كاسوال بى كجايت - اور اكرفائل تھے توكيران يندكو حيور كر رحوكم الحضرت يرايان للن فضى ما فيول في است اس مشكوى كى نسدت كياكيا- كما سي مان لياكراس كا صداق آگیا اور وہ آ ہے ہی ہیں۔ آبا اسٹی کوئی ٹاوبل کی اور اسکامصداق کسی پہلے و بنایا- با آئنده آنے والا ظاہر کیا ۔ بیا ہے کہ یا وجود یار بار میش کرنے کے اہنوں نے خاموشی ہی آست بیار کی اور کوئی جواب سی نہ دیا۔ آدر با پر کرنے کسی نے اس کو ''انخضرت کے لیئے انکے سلمنے مبیش کیا اور نہ الہوں سنے کوئی جواب دیا۔ان چاروا ورنول مں سے بہلی تو بالکل غلط ہے کیونکہ یہ ہوہی تنہیں سکتا کہ انحضرت اور صحابه کے سلمنے مباحثہ میں اقرار کھی کریں کم بیٹے کی اس اسمہ احد کی بٹنا رہ کے آسيهى مصداق ببر اور كيرالميان مالاكين - رمانيس فونله كحما بجر فون تؤبير بعبنهسا وحجب وإبها واسنيقنتها انفسهم للزكى انندييحس بہ ٹابت ہونا ہے کہ ان کے دلو*ل ایقین تھا کہ آب نبی ہیں۔ نہیں کہ وہ ز*ما نی ا فرار كرت اورسليم كريت نن يعرافونك المؤسه تواي قدر ثابت بنوتا سيه كرايكي نبوت كاان كوقيين المقاني كم اسمم احدكى سنارت كےمصداف سعنے كا انكويقين كقا اور بهيلے ہم بناہي آئے ہيں كەلىكے سواآ تخضرت كى بشارت تھي انجيل ميں موجود تھى نبز کسی حدیث صحیح یا نارسیخ معنبره سعے اس کا نبوت نہیں متا اور مجرّد احتمالگا م ىيىن دىيا - اسى طرح دوسرى تىسى بكد توكفى صورت كالجفى بنوت كسى تنجيم حدميث با نتبرزا رسخ مسه مرگز نهبین ملنا بلکه مجرد اسکالهی نبوت تهین ملنا که اس آبیت ، فازل م<u>حینے 'رانخضرت' نے نصاری کے علمیاء کے سامنے</u> اس کوبیش کیا ہو۔ و کھو انجبل میں بیلیٹیگوئی ہے اورمیرانام احد سے بس تم مجھے کیو انہ ہیں ملنے نرکسی کا بیرخیال بھا کہ بیرا یکی نسبت سیے اور نه نصارتی ہی <u>اسکے ق</u>ائل <u>تھے</u> کہ ہبیج کے سواکسی اور احدرسول کی لبٹارٹ سبیج نے دی ہوئی ہے۔ بلکہ العود احد کے مطابق انہوں نے لیکے مصنے ہی یہ کرسکھے تھے کمپینے دوبارہ آئے گا ماں اگریہ نابت ہونا کرمورہ صف کے نزول تک توجہ اسمہ احد والی بشارت کا

ی اورنی کے لئے مجھنے اور اس کی انتظار کرتے سے تھے لیکن بعد ازال انتظار م رسی نو بھر بھی کچھ بات تھی۔ نیکن پر ہزائیک نابت کیا۔ سے اور نہ ہی کوئی نابت کر کئا - اور وه نبی کامنتظر بوناه عمره اسکونا بنت بنسان کرنا کدوه اسمه احدی مصداق کو غیرسیے بقین کرکے اسکے منتظر تھے۔ اور کھیرایں کہتا ہوں کہ اسمہ احمد کی میٹیگوی کی سيت أكر تابت بعي بوركه وه عيسائي اسك قائل فق كه اس كامصداق حض سيح کے سواکوئی اور آبگا اور کھیرانخضرت کے آنے کے بعدوہ اس بات کے منتظر نہ مع نوكيا اسسعية نابت بوكياكه واقعهم اسكم معداق المخضرت بي فق ما يه ثابت بوكياكه في الواقعه اسكامصداق حضرت يبيح موعود نهبي - كيا وه برسه البيم مناكل میں مصلحت وقتیہ کے ماتخت اور کلیسیا کے منتورہ سے تبدیل نہیں کرنے ہے اور اور بالآخرمين كهما بهول كركسي مبشكركي كصدافت اورتعيين مصداق مين منافعي کوئی کتاب وسنت نے شرط لگائی ہوئی ہے کہ فلاں فلال لوگ یاسب لوگ اس کے منتظر کھی ہوں۔ کیاحضرت ابراہیم نے آتخضرت کی نسدت اور حضرت اسحاف کی اولادیں انبیاء کی نسبت بیشگوئ نهیس کی بهوی گفی ساور فرآن مجید فروآ ماسیے ولف حب آء کھ بوسف من قبل . . حتى اذاهلك قلم أن بيجت الله من بعله سوكا توكيا اسكى عدم انتظار كياعث وهسب بيشيكونيان اب صادف تنهيس بوسكتيس -ياان كا مصداق معين بنيس بوسختا - اسى طرح يه كهدينا وكم تحضرت حواريين كفي بموجب مبت اعمال کے اسکے منتظر کھے کا کھی اول توصاف غلط سے کیونکہ اگراس سے یہ مرادسے کہ دہ کھی کسی بی بابلخصو انخضرت باکسی مبشر نبی کے آنے کے فائل تھے نواس سے کوئی فائده بنيس كيونكه الميس كوئي خلاف مي بنيس اور اگرييم طلب ي كه خاص اسمه احد كي مینتگوئی با اسکےمصداق کے تھنے کے انتظر نصے تواس کاکوئی بٹوت نہیں۔ کیونکہ سب اعمال میں اسمہ احد کا ذکر نہیں۔ میں اگر قلان آیا النواز مِن گول جریجے سے تو بھی تھیائے۔ ادراگریه کہاجائے کربر ان نبراایس عمنے ای تفصیل کی سے تویہ انتظار عضرات حوارمین استفصبیل کے ساتھ ملکم نثبت مرغی موناسے تواتی نشبت عرض سے کہ پہلے تو

انشاءالله فسيرخامس مب بنامينك كدافكي انتظار استفضيل كمساعة كمبي متبت مرعي نهيل ہے میکن بیاں پرہم اسی فذر کوہنا جا منتظاہیں کے جب اس فصلیل کے سوایہ کوئی کہل نہیں بصراسكوريان عانتركبين اورابك كمبرزائد كريسك بدكوني جابل خربار طفح والبرويدس ب سین عفلی ندول کے نزوی میشیزے تی خرم کے مصداق مونے کے علاوہ لنهايت ويع حركت بسعد أورموش وحواس فالم مطفطة مروسك البيلى وبمركت إيك إنسان اور مير عالم اورشرىف انسان سے بالكل بعيد سے اسى طرح بر كهنا كر صب نتر كسي ب واخفال مسى كاتنابا فوضن مسيح كاومبشرا الخس يبط مصل قالمابين بدى من التوسلة كبن اس بات كوظ بركرتا سي كمبن اس بنى كى بشارت وينابول حبس کی بشارت نورات میں موسے نے دی ہوئی سے اوراسیا بنی کرسی بشارت ہو شئے اور عیسے دونوں نے دی ہو۔ وہ جز انخصرت کے ادر کوئ نتبیں سے المالام أحدك مصداف حقبقي كهي وسي مبس المصريح غلط سي كيونكه زبان اورا فهام وهنهيم اور ولالت كي قواعد مين نه به واخل ب كرجهال كسى سورت يا كلام مين فريب بعبدكسي في كاذكر مرو تو وه ضرور اس بيردال موكا - كرجو بات اس بيس مدكور مروى سب باجوميشگوى اس میں مذکور مہوئی ہے اسکو اس نبی نے کھی ذکر کہتے یا وہ اسکی نخاب میں کمبی صرور ہے۔ اور نہ بركوئي قاعده بدكه بها كهبركسي كى نسبت تصديق كا ذكر موكا توج بات اسك لعدملكور بهوكى توضروروه تصايق اسيروال بهوكى كممصدق نے صى اسكو ذكر كا الك خبروى بهوكى بح اورميه نهايت كهلى بات بيع كرابسا فاعده دنيا بمركع علوم ادركت بول مي مركز موجود بتبیں ہے معاوم نہیں کس طمع اس ایجاد بندہ کی جرات کی گئی ہے۔ اسکے مطابق تو بون برواكم متلاً سوره بغروي سي قولوا أمنا بالله وما الزل على ابراهيم والمعيل واسخن وبعقوب وكلاسياط ومااونى موسى وعبسلى ومااوتى التبيون من سبم -اوركيراسي سورت بين مثلاً كائ كاوا تعديبان بموا- توان انبياء كا ذكراس بردال سے کران سب انبیاء سے اس واقعہ کو ذکر کیا ہے یا مثلاً اس میں ول نفندلوا كى بىتىكوى بىد يا وا دير فع ابراهيم الفواعل الخوين المخضرت مى ميتىكوى بهدتو

ان انبیام کا دکرگرنا اس بر دلالت کرناسے - کہ ان دونوں کی نسبت ان سب نبیوں نے بیشکوی کی ہوئی ہے۔علیٰ ہٰذالقباس مصرف بیکا بھی ایسا ہی صال سے برعجيم منطق سيكه ايك بي سورت مين بقول ادر وابعث فيهم سراسك كاذكر به لمذا نابت براكداس رسول كے ساتھ فروگائے بروكى - باقى رما بدكر كيے صحب قاللنك لانبكاكبا فائده سي تووه ظامريه كيونكه يرفاعده سي كنصدين كااستعال حب الم كے ساتھ مبذا ہے تو اسكاف على مرخول لام كى بات كويراكرنے والا بونا ہے اوراسك مطابق مطالب به بنواكة سطرح تورات كي بننارت كومبينے يورا كيا بيع اسی طیع ده احمدرسول میری اس بنارت کو بوراکری - ادر اگراسکے مشہور عوام معت لتح جائبي توكيرهمي مفصدط سرب كرجهال جهال يولا باجأنا بيت اسك سائفريهي بمحمانا مقصود مزواب كرجب بركتاب بايني تنهاري كتاب كالمصدف بع تو راسكة اور اسكى بات كوكبول تهيس طاننے-ميكه ضرور ماننا چاستئے- اور يہي سب تقامات میں یا یا جاتا ہے اور حوم صفی بررگ نے لیا ہے وہ تو دوسے مُرب مقا مِن بِرَزَنَهُ بِينَ إِياجًا سَخَالُو كِيمِرِدِلالتَّكِيسِي مُوعَى \_ اور بجراكرية سجيح برقالهي نواس سيريازم أناكراسمه احدكي بشارت كاوه مصداق معجس کی نسبت حضیت رمونی نے کھی بشارت دی ہوئی ہے۔ اور حضرت مونی مرا تحضرت كي بشارت فيضه سع يدلازم بنين أجانا كراب ومسيح موعود كي تسبت لبثارت مذفح يسكين ملكه بوسخنا يبعيركم أينج جس طرح الخضرت كي بهلي بعثت كي السبت بشارت دی ہے اسی طرح ایک دوسری بعثت کی سبت بھی دی ہویا مسیم کی وونون ختبتوں کی خبروی ہو۔مگر واذ خال موسی اورمصد قاسے یہ نہیں آب بُونا \_ کمصنّف رساله لذا نمبی حضست مرسلی کی دس بشارت کوجا ننا ہمو سے بیڈنا خضرت فضنل عمرامدہ اللہ منصرہ کے خلافت کے اوائل میں خاکسارکو مکڑمی جب ا مفتی معرصادق صاحب کان اسداروموک سائقہ بیٹی کے راستر میدر آماد جائے کا اتفاق ہوں اور بعض مسائل کی تحقیق سے لیے پہود کے علماء سے مدالھا ۔ تو کوشش کے بعد ایک بڑے ہے ہودی عالم سے ملاقات ہوئی تو اثنائے گفتگویں اس
یہودی فاصنل نے بیر بھی بیان کیا کہ ہارے ماں دو سیر بحول کی آمد کی خبر ہے ایک
توکوئی بڑی کا میابی عاصل نرکر گیا۔ لیکن دو سرابڑا کا میاب ہوگا۔ اور بہ کھی کہ اسکے
بعد اسکا بیٹا اسکا جانشین اور خلیفہ ہوگا گائے
اور مکر می جنا ہے فتی صاحب نے اس کو نوٹ کر لیبا فتا۔ اور وار الامان میں آکر

اورمگرمی جنابمفتی صاحب نے اس کو نوٹ کرنبا کھا۔ اور دارالامان میں آگر اسکو سٹائع کھی کردیا کھا۔ اور واقع کہی ہیں کہ تورات میں کھی میں موعود کی بیٹا رہ موجود سبے جیسا کہ بہلے سے سٹرائع ہو چکا سہے۔

غرضيك بيبل دونون باتول كى طبع بيرى فلط بلك اعلط بعد اور كيم مفيد أور مثبت مدعى مي تنهيس بيد اوربيبي وكهانا بهما رامقصد كقا-

بوقفی قسم کے براہین برنظ

اب بن ظرین کے سامنے جو تھی قسم کے براہین کا صال اجمالی سامنے بیشی ا کرتا ہوں ۔

آب ان منبرول کو دیجه چیج ہیں - ان کا خلاصداسی فذرہ کے کمنبرا سورہ صف کاصف نام اور اسکی ابتراء میں قدال کا ذکراس بات کی دلیل ہیں کہ جس من کا میں ہیں اسکے اور احد کھی جلالی نام ہے اور جلالی ہیں اور احد کھی جلالی نام ہے اور جلالی نبی ایک معدات ہیں - لہذا وہی اسکے معدات ہیں -

(۲) احد کے معض سزاد مہندہ کے ہیں۔ جو کہ جدالی وصف ہے لہذا اسماحد کے عقیقی مصداق المخضرت ہیں فہ بہتے موعود

(۱۷) حدیث شفاعت سے ثابت ہے کہ مقام محمود کو اکیلے انتخصر نہی بائے والے ہیں اور اسکاستر یہی ہے کہ وصف احدیث میں آپ لیکا نہ ہیں لہٰذا الفر (۲۷) فنوح النام مبیں تتبع وغیرہ نے آبکو احد کہا ہے اور تعبض اہل کتا ہے انخضرت كوحضرت موسى ادريبيح كى بشارت اكهاب،

اورایک صرب مین فتی احدان المتوکل اور ایس سمیت احدادراین اس فی ایم است و دیسی و نبتینا هیل واحدای الهم الله اهدان بسمود به لما علم من جبیل صفاحه - دهذا الم

ره كنزالعال مين آياب انادعن ابراهيم ويشارة عيسك ابن من سرار استفى اجل المن المتوكل وأخرامن لبشري المبيع عيسك ابن من المخسلة اسماء انا عيل وانا الماحى للخ كان رسول الله سمى لنا نفسداد باسماء فقال اناهم وإنا احد المؤلفة المؤن الخ

ره بخای میں و مستورای تفسیری به صدیث آئی ہے ان کی اسماء الخواور صن میں مودور نے سے از ندگی بخش جام احمد ہے۔ فرانا ہے اور تفسیر اتفان میں ہے فیل کمونی باموی اخام شل کمتاب احمد الخو اور تفسیر بنی میں ہے ومڑوہ دم ندہ کم فیل کمونی باموی اخام شل کمتاب احمد الخو اور تفسیر بنی میں ہے ومڑوہ دم ندہ کم اخدار سن بینے مقام از کبین زمان من کرنام اواحدار سن بینے سائندہ نے تفسیر کفنا ن میں ہے کو حف سن میں جے کو حف سن میں جے کو حف سن میں جے کو حف سن میں جو کہا ہے الخذ اتفان میں ہی کہ القوان باسماء کنیرہ منہ الحجل واحمل وراغ ب خیاب موخوں الذین قبلم وض لفظ احد فیما بیشر یہ عصلے تعنیرہ الحق الله احمام منه وصن الذین قبلم علی الله احمام من کو میں الذین قبلم علی الله احمام المین گفت و مورواد ہود در میاندو کر میں المونی کا میں گفتہ دو مرواد ہود در میاندو کر میں اسماء کنیرہ کر گفتہ ناگاہ دیدم کر سوار سے در میان آسمان وزین ایستا دہ میگوید لے تواب کنن کان برخیز بدایں وفت نواب نیست احمد ہیروں آمدہ است - لہذا الخ

رى نبى كريم في سب زياده حمد كى ب لهذا آبانام دنيا مين حداور فرشتول بن احد مرد ادر فتح البديان مي ب انماخت بالذكولا ندى الانجيران سبي بط فاكلاسم وكاند في السماء احمل فل كرماسم مالسماوى كاندا حمل الناس لريبد - وفى بعض حواشى البيضاوى انه لداريجة ألاف اسم دان غوسيعين منها من اسمائه نعالى بدا الخ

(م) أكم ميسى موثور قيقى احدم ول اوراً مخضرت وفي طور براحمسلم بن- اورروح الفارا كانعلق وونوس كرسالة لازم يس بينين موئے محرّع في احد-جري الشرطلي بني تلوق ا اور كهراك همي تو توحيد في التشليث اور تسليث في التوجيد لازم آئے گي خصوصاً جهكه من هن ق بيني وبين المصطفح كافيقي طور ير لمحاظ ركھا جائے لمذا الح

(٩) اگراه دعلم به جیبسا اکثر والدین ابنی اولادک نام رکھا کرنے ہیں اور علم بمنزله ا جامر ہو تاہے سیاس میں نہ مخضرت کی کوئی فضیات نکلی اور نہ جری الند کی اور اگر وصف

بے تو بھراس وصف میں آنخضرت کاکون مقابلہ کرسکتا ہے۔ لہٰذا المز دو) جسقدرکہ اللہ تعالے کے اوصاف جمیلہ اور محامد حمیدہ آنخضرت نے وکر کئے ہیں ایسے نہ کسی نے کئے اور نہ کر گیا ہیں آ بہی اہم احمد کے حقیقی سزاوارہیں لمہٰذا الجرجب کا اسم احد کا حقیقی سزاوار آ ہے سوانہ کوئی ہڑوا نہ ہوگا۔ تو اہم محد کا کھی کوئی ووسرا

حقيقي مزادارنهبي بوسكما فثبت المداعى وهوالمطلوب

مربور کیند کران اسلام میں بوجیر کا فلاصدیہ ہے کونص مبتشر کر بیول یاتی مر نجی اسمد احد لین کھلے کھلے الفاظ کے ساتھ بتارہی ہے کہ میں کے اس جہان سے جانے کے بعد آنحضرت آئینگے سواگر میں جورت ہوکر گیا تہیں۔

و بھی آنحضرت آئے کھی نہیں۔ اربعین نمبر ہو میں نموایا ہے ہما اسے بنی کریم کے دو نام محماح نورات مي سه جوايك الشي متربعيت بع جبيها كه ابت محدرسول للم سے ظاہر مونا ہے۔ دومرا نام احمد حوانجیل میں آباہے جوا کی جالی زنگ میں تنبيرالهي بسي جبساكة يت مسبشرابرسول الخ سيمعلم بوتاب يحراميه ميس مارسے بنی کرکم کی روحانیت تھجی اسلام کے اندرونی مفاسد کے غلبہ کیوقت شەنلېورفرماتى رمىتى بەيھە- دورچىنىىفت مىحىرىيە كاحلور كىسى كامل مىتىغ مىس بوكرحېلوگ ہوتی ہے۔ . بیکن یہ نزول کسی خاص فرد کے ساتھ مخصوص نہیں ہے صدما السي بزرك كزري بيرين من عن فيفت محدية منحق تقى-اورعندالسنطلى طوريران الم بهركومي فاعده نهير أكذفه باندهكرقنال كيسف والابوكا لبنداوه شروري حلال والانبي موكاساكريه لوئی قاعدہ کلیکسی فن اور کتما ہے کا سے تو بھیرلازم آنا ہے کہ سورہ لقرہ کا (جس میں بقره نام ركصنا إور كهيراسمين بقره كا دافعه بيان مونا استى وليل مو كه وه بني حس كي المبين فاسدلازم أننيك بمراسي عجيب غرب فاعده اور دنباست نرا استدلال كي باعث مصنف صاحب كوسارى ونياسي نرالي بات كهني برى سيداور وه يدكه احد حلالي نام يع اوراسك بالمقابل محرجالي نام بعد - اوراسكي برسي وجرببي بيان كى بى كەسورى كائام اورائميى قىال دىغىرە كاخكراسكى بىتى دىبىل بىلىكە اھى جلال نام بعض طرح کریہ اسکی کھی دلیل سے کہ وہ بنی کھی جلالی سے

ناظرت كوبنى كي جلالي بعن كي سنيت توالي بناحيكا برول اب بربتانا بول كريد مجي صعلم اور تقاب اورخصوص علم فصاحت اوربلاغت كارجس كااس عجبيث غربيم صنف نے تام ليا ہے) قاعدہ بنيس سے كرجب كسى سورت كا نام حلال بروال عواوراس میں جنگ وغیرہ جلالی امور کالعبی ذکرمو تو اس سورت میں جو نام کسی بنى كالمين على وه صرور على خام موكا - اور مركز مركز كوئ مير ثابت بنبيس كرسكتها اوراكر ايسا بوتا - نو اس سے تواند صبر ہی مج جاتا کہ بہت سے جمالی نام طالی اور بہت سے جلالی نام جمالی موجاتے۔ کیامصنف صاحب نے محدنام کو محض جماليت رفض والانبين فرارديا بهرد يحوكسوره فتح كانام هي فتح بن ـ جوك حلال پر دال سے اور اس میں فتال کا کھی ذکر سے اور کھیراس میں آنا سے معمد سس ل الشانو فاعده مذكور كم مطابق كيم محد حلالي نام حلالي بي كام وكا اور ارُحلالی نام منهوا توبقول مصنف عجیب کے فران مجید کی فصاحت و جلالی اورجمالی معید کی بناء : اس برسید که فلال سورت میں مذکور ہو اور نہ اس بر كرفلان فلال المورسك سيائه مذكورم وملكه اسكا وارو مداران معنول برموتا سياء كرجن کی روسے وہ نام رکھا گیا ہے اورس بلکہ اسکے ماخذے اگرادرمعانی بھی ہول جن كى وجه سعة نام نهيس ركها كياتوان كويهي الميس كوى وحل مر مو كاجرجائيك سوادام كا اب بم دیکھتے بین کہ احد نام ہو آ کففرت کا رکھا گیا ہے تو اورکسی معنے کے تحاظ سے نہیں باکم محض ثنا دائے معنوں کے باعث یہی دجہ سے کہ آپ کے تسمیہ کی وج بیربان کی گئی ہے کہ کا نقد احل لوقد اور بی وجہدے کہ آبید نے فرمابات کہ يسبون المنه واناهل حس كرسالة آب ي محدك يد معن ووبتاديك بہر ن نغریف اور تناکیا ہوا۔ بین حب احدیث مصر ہی ہیں ہبت نعریف اور ثنا كرف والا - اور محد كے معینے ہى مەتبىل كربہت تعریب اور ثنا كبابر وات سے صاف صاف واضح بوجاتا سے کہ احد جمالی نام سے وہ کسی طرح بڑائی

اوعظمت يردال بنبي - اور حرصلالي نام ب جورصا ف صاف معظم دمعرز بهونے احدكے معنے مسراوس دی ما یہ دعوی کہ احدے منے سرادمندہ سے ہیں سواس کی سبت میں ناظرین کو ایک بات بتانا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اس میں بالومصنف صاحب رساله بزاسة ايساميري وصوكه كما باسع جوكه امل علم كى شان سے بالکل بعیدسے اور با اس نے ایسا دصوکہ دیا ہے جوکہ نقو نے کے ظلاف ہے اوراسي تفصيل بيسيدكه كتب لغت مشلاً قامى سدان العرب الج العرس مس مدكمين لكه الشكر الرضا والجيزاء وفضاء الحق حل مكسم وكفرح غضب قاموس اورتاج العوس اوراسان ميس مكهاب وف النوادس حمل على فلان عضنب -اوركيروونول مي الكهاب حدالا جن اله وقضى حقداب میں آ بچو بتا نا ہوں کہ و وجو کہ سید دہ یہ بیدے کر گوحد کے اصل اور شہور منت تو شکروننا کے سی ہیں گرلفت والوں نے بیکھی انکھا سے کر اسکے مصفر تاذواور وروزا میں کا بي ليكن جزالوبدله فين كو كهتم بين عواه اجتما بهويا براجس كوسزا كيني بي - نو الراسى قدريراكتفا كرية واس سير عماجاتا كحدسك معفيمطلق بدله دبين کے ہن خواہ سزاسی کیوں درہو حالانکہ حمدہ کے مصفی کھی لفت عرب میں نرکسی نظمیں اور نا نشر میں میراد بینے کے آئے ہیں۔ بلکہ نیک ہی بدلہ بینے کے معنوں میں أتأبي كيونكم ابسابدلد دينابهي اسكي حدونغرلف اور ثنا ومتكريب حب كابدله دمابهي تواسك مرزاه كي بعرفطف تفنيرك ساكم بول نفسبركروى كمقضى حقة بيس قضى حقدكه كركتب لغت سن بتاويا عضاكه اسكيم عن مطلق اورعام جزاسك بنبس بوكم مزاكولهي شامل سبع بالأسراكيم تقابل جرجزاب وه اسيك منع بي-من في مع وكتب لغت لمكن اس وصوكه خوروه سے جزا کے نقل کے اور کھر کہدیا کرجزا بہض سرا کھی آیا ہے اسدا حدے مصن سزاجين كموسك ادراطرك معن بوت بهت سزادبين والے كے يين

اس بنده خدائیے اس برجھی نس نہیں کہ کار نکیفٹے جزائے ہے کہ سزا کو کھی شامل ۔ بلكغضب يه كياكه جونيك جزا لسكه معضه كخصان كوتو بإلكل ارثاديا اورسزا وبيناجوكم نه السكي مصفي كقير الرين المسكيمعني السكوشامل كقيم مجرة الهي كواسكي مصفيتا ديا ادراس بر تعیرطرفه به که کهناشروع کردباکه احد نمیعنے سزا دمیندہ کے سے۔اور اس پریبنتیجه مزتب کردبا که لهٰذا به حبلالی وصف اور حبلالی نام ہے۔حالانکہ نہ حمد متعين سزاكي بي اورنه اسك معنه سزاكوشامل بي ملكه اسك مصنح جزاا ورقضاء تی کے بیں۔ اور کھیر معنے ہونے سے یہ کوئی ضروری اور لازم نہیں آنا کہ احمد نام ہی معنوں کے بحاظ سے رکھا گیا ہو۔اور بھرکسی لغت کی کتاب پاکسی قابل سينفل ببي نهيس كباكمراني معنول كے لحاظ سے أنخضرت كا لے بالمقابل نقل کیا ہے تو بیر کر لاند احمال النّاس رہ کا دکسی کو دیم بھی تنہیں اسکتا - کیونکہ احد اور محد ایک مادہ سے ایک اف معلوم مواسع كرج معظ ديك ميس ہی تبی پر بو لے جاتے ہیں جس سے ص اصل ماخذ کے ملحوظ ہونگے۔وہی دوسے میں کھی ملحوظ ہونگے۔بیں اگر اُحد بزا دمبندہ کے بیوں تومھیر دوکہ اسم مفعول مقیدم ت سزادیا گیا بئوا میکن کوئی بوش وخواس قائم رکھتا ہئوا کلمیکو کا البہاکا ہمیں لاسکنا کرہبت سزایا فنہ الشرکا رسول ہے۔ لیک كم عدل جرى الله ف حلل كلانبياء كوس كى نسبت ببيت اورالهاعة كيا برواسي ينفين كرتاسي كدوه اس محدرسول الشركي توبين كزاراكي طاع امام کی میپروی میں اس کوہہت سنرایا فتہ یقین ک یے نیکن اور کوئی ایسا گھان کرنا کفریقین کرنا ہے اور بیا الم عنول سے لازم آیا سے من

احدكوجلالى نام كبنا على ب اوراس بنده ضراف احدكوجلالى بتلف ك لت يهيا توسب دنيا كے خلاف اور وافعات كے ضلاف ير غلطسے غلط قواعدانیجادکے اور کھر جس برجلالی وجمالی مونے کا دارو مدارسے اس کو نزك كركے ان ايجادات مندہ براس كى بناركھى اور كيے حدكے ايك سنے معط ایجاد کئے۔ بھردنیا کے خلاف اورعقل ولغت کے خلاف ان معنول کی رویح أتخضرت كواحد قرارديان كداحد كوجلالي قرار في اور كيمريه كمبى اسكيم قابدين جن جرى الله في علل الانبياء (جس كے مضافود حضرت صاحب نے الله كا رسول انبیاء کے بیاسول میں کئے ہیں) اور امام اور کم عدل اور سیج موعود اورایامقدا ومطاع ظاہر کرتا ہے اور امام سمام کے احد کوجمالی اور محد کوجلالی قرار مینے کو ابنى جكدايك معرفت كانحة قراردننا ين اوراين ايجاد منده كولسك مقابل دوسرا نخته معرفت فرار دیتا ہے اور پر کھی نہیں سوچتا کہ بیمب کیا کر رہا ہوں۔ کہ ایک طرف مين بزعم خود لغن اورقرآني سياق وسياق كاحواله ديجه احدكي جاليت كاالعال اور السك بالمقابل اسكى جلاليت كانبوت ديبا بهول - اوردوسرى طرف احده كي جمالبيت كومعرفت كانحته قراردبنا بهول كياحب نتها سي زعم مين تفت احار کی جلالیت سی کوتابت کرتی سے اورسورت کا تام اورسیاق وسیاق می اس کی جاليت كمنتبت بين-توكيم اليت كيم فالف بي بانهبس اكرنهين-نو كيرطاليت كمنبت بنبس اوراكرين توكيرجالي بونامع فن كالمحد كسطي بروا - كيالفت اورقر إنى سياق وسباق كيضلاف تعبى فكنه معرفت بونابي-اور محصفی ۲۹ پر ایک کی محد کے مصفی و بعث میں سطھ ہیں۔ ان میں سے فضاءالتي ادرحباحب بيرسزانهي واخل سهديثنان جلالي كي طرث متعربين - ادر محد وصيفه أم فعول ب- ان جلالي شان والمصندل كي موسي الخضرت حديم نہیں بول سکتے- اور احدجوافضل التفضیل فاعلبت کے لیے ہے انجلالی شان والمصنول كر محاظ سے اس براطلاق موسكتاب على خلاصة (اور كيمر

اور کھیراس تحقیق جدیر کافیٹی جو کالا ہے وہ اہنی کے الفاظ ہیں ہے ہے) ہیں جب کہ اکففرت ہیں شان جلائی مو جود ہے اور نام پاک تھے دہیں توحب دلاکل مذکورہ کے سفان جلائی موجود نہیں ہے۔ تومنعیس ہوا کہ اللہ دونوں ناموں ہیں ہے رفیا عد ہیں ہے کہ ایک طرف ہی کے نام ہیں شان جلائی ہے دہیں گئی ہیں تجیب کی بات ہے کہ ایک طرف تصن کے دام ہیں شان جلائی ہے دہیں جالیت اور محمد جلائی نام ہیں ۔ اور احد کو بیک کے روسے احد میں جالیت اور محمد جلائی نام ہیں ۔ اور کھی کہنا کہ یہ بھی بحد معرف شائی کہ جلال کے معنے گرون ترون خیال کر سے ہے کہ احد جالی اور محمد جلائی نام ہیں ۔ اور مصند ہیں اور احد اور ناکہ ایک عظم بوئی اور جمال ہیں فرقتی اور فاکس اس کے فالم ہوئی اور علال ہیں فرقتی اور فاکس اس کے فالم ہوئی اور علال میں فرقتی اور فاکس اس کے فالم ہوئی اور علال میں فرقتی اور فاکس اس کے اور عظم سے یہ دونوں نام رکھتے گئے اور عظم سے یہ دونوں نام رکھتے گئے ہیں ۔ اور عظم سے یہ دونوں نام رکھتے گئے ہیں ۔ اور عظم سے یہ دونوں نام رکھتے گئے ہیں۔ اور عظم سے یہ دونوں نام رکھتے گئے ہیں۔ اور عظم سے کی دونوں نام رکھتے گئے ہیں۔ اور عظم سے یہ دونوں نام رکھتے گئے ہیں۔ اور عظم سے یہ دونوں نام رکھتے گئے ہیں۔ اور عظم سے کہ دونوں نام رکھتے گئے ہیں۔ اور انہی کی دجہ سے جلال وجمال ہیں۔

فابن ہوتا ہے کہ احد آنخضرت کی جلالی وصف ہے ادر اس جلالی دصف کے بھاظہ سے اسمہ احد کے حقیقی مصداق آنخضرت ہی ہیں ۔

تواس سے انکارکس نے کیا ہے کہ وصف ہونے کے کاظ سے اسما حرکے مصداق اول الخضرت مي بير كوم اس كے ماننے سے البھي قاصر بي كما حد ملالي

اسى طمع اس برغوركريس كه احمد كميت سزا دمهنده جلالي وصف سه اورية أمخضرت بى ريصا دق ب للذااسمه احدكم مصداق حقيقي أنخضرت مي بين كريك سقدر غلط بد جدیداکد انھی میمفقسل بایکا ہول- احداد کیسی سف سرادم ندہ آیا ہے اور نہ اس کاکوئی بنوت سے اور نہ کوئی شے سکتا سے یہ ایک نہایت قابل شرم وصوکا ہی ادر بجرائك علاده أكراس سے كيے نا بت بولسے تو اسى قدركه احد كميعنے سراوسبنده وصف جلالى يد اورية الخضرت مي يالذات صفت به للذا وصف مون كالخاطس اسكيد صداق اقل المخضرت بي بين اور اس من كسكو انكار مروسكما سن -

رسی ای اوج یر کہنا کرمقام محمد دنندا آنخطرت ہی کوسلے گا اوراس کا سربہ سے کہ آپ م کے مقام ریکیاحقیقت ہوسکتی ہے ج اور کھیراس سرکی دلیل ہی کونسی وی گئی ہے اور کیا دوسروں کو حق نہیں ہنچیا۔ کہ وہ کہدیں ۔ کہ آپ کے ذریعہ۔ سے خداکی سے محرفت ونیا بیں سب انبیاء سے زبادہ کھیلی مہوئی سے اور انسی سرسے آپ کونتها مقام محمد وسط كا - أخردلبيل بوى كيا مدعى كامنه بولاسرجس كى كوفى دليل تنهيس وى كنى اور كيراسيك علاده آب وكيمين كراكرين البين كعي موتا توكيراس كي سائف اسى قدر تا بت ابونا سے کہ آیکی وصف احدیدے اور وصف کے لحاظ سے احمد کے معداق الدلين أتحضر المن اوراس سيكس كوابكاري -

سى طع آب فترح التفام كے فسانوں كود كيميں بيا دعوى توكياكهم كتاب سنت کے ساتھ تاہت کرسنگے اور اب اُر آئے ہیں فسالوں ساور وہ کھی استحض کے جمع کئے ہوئے جوکہ اکمہ صدیث و الیخ کے نزد میک غیر مقبر اور کذاب شہور ہے اور مجوطرفہ یہ بے کرمن کے مقابلہ یں یہ رسالہ کھا جاتا ہے دہ استحف کی اور اس کی روات اور اسکی مبین کردہ روایتوں کی قلعی القول الفصل میں کھول جکے ہوئے ہیں مجوز اظرین غور و را مکن کرمس قرر کھی فتوح انشام سے فسا نجاب افقال کے ہیں دہ اگر سے کہ مجول تو کھران سے آئی قدر ثابت ہوتا ہے کہ ام کا آئی وصف ہو گار سے کہ کا فاسے اسکال کے مصابات اور وصف کے کافاسے اسکال کے مصابات اولین آب ہیں اور اس سے کس کو انکار سے ۔

این المتری عیسی کوچیور کرکر ان کاحال قسم خامس میں انشاء الله بیان ہوگا۔ باتی بالبشر یی عیسی کوچیور کرکر ان کاحال قسم خامس میں انشاء الله آگے آئے گا ۔ باتی کو وہ قابل احتجاج بہیں جبیبا کہ انشاء الله آگے آئے گا ایم کا احداد کی میں بہی تو وہ قابل احتجاج بہیں جبیبا کہ انشاء الله آگے آئے گا ۔ کے گا احداد کی میں ہوں تو ال سے اسی فذر تابت مونا ہے کہ احداد کی میں خصفت بی بی بی بیا میں علم ہے جنانچ بعض میں نوصاف تصریح کی گئی ہے کہ دسفتی احداد المتوکل ۔ اور مصنف نے فود حوالہ سے کربہ تابت کیا ہے کہ بہاں اسم بھی احداد المتوکل ۔ اور مصنف مراوب سے۔

بس اس سے کس کو انکار بے کہ احداً تحضرت کی اولا و بالذات صفت ہے اورصفت بوسے کے ای اطاعت احمل کے مصداق اولیں آپ ہی ہیں۔

(4)

بدهرد يكمتا بول ادهرنوبي توسيع بجرس طراور خبر فقسدره كود كيكو مبوش وحواس المنتيهوتة نظر أرسي بير ميرآب وكبير بخارى كى اس روايت سيع كهال يه نابت برواكه احد اسم علم المخضرت كاسب كبا اكراس سد احد علم فابت بوناسيد نز كيراس روايت بن ماحى حامل عاقب آئے بين نوكيا وه كي كسسم علم بين برگزنهس توجب باوجودان معاس صاريت مين بعوف كي ضروري نهيس كوعلم مول اور ندبین نو پیراهمد کاعلم بونامحض اس دجه سسے که اس صدیث میں آگیا سبے کس طرح نابت ہونا ہے۔ اور محد اگر علم بیسے تواس کی علمیت اور وجومات سے نابت سے داسوجسس كنبخارى كى اس صريف يس اكياب، بكد اس صديف بين تواسس میں وقعی معنف ہی مراد ہیں کیونکہ انبیاء کے اساء گرامی عموماً باشارہ اللی کھے جاتے ہیں ادربا وجودعلم بوسن مسحجوبمنزله جامد مؤناسي مزحقيقتاجا مدمغام نعريف ببرق فيمحني کی لم فیض انتارہ کرے ہے ہیں۔ اور احد کے استحضر سے لئے وصف ہونے سے کسی کو انكا فنهين اوريذاس مص كربلجاظ وصف بوك ك احمل كمصداق اولين الخفرة ای بن - اسی طع نفسبر آنقان من النامتنال کتاب احمد کا آنا یا تفسیر بین برین كامل وشرع شامل ٠٠٠ كه نام اد احمد است بعبى مستنائنده ترايك كاتنا - اسى لميج أنقان ميس منه الجيل واحل أورخمسة سموافنيل ال يكونواهيل ومستركا برسول باتى من بعد اسمداحد -اى طرح راغب مين تنبيها على الداحل ف ومن الذين خبله - أسى طرح عجا كبالقصص ميركس بيودي كاكه احدرا بيرول أميد یا آسمان درمین کے درمیان کسی سوار کا کہنا کہ احد بیروں آمرہ است کیا یہ قرآن محبد اور صدیث صیح بسیحس کے ساتھ انبات مدعی کرنے کا ادعا رکبا گیا تھا۔یا میروہ جیز ب كرس بجبيب كے لئے ضروری فرار دیا جاسك كروه مى قرآن مجيدا در صديث صیحے کے ساتھ مقابلہ کرسے یا یہ کوئی قابل اعتماد معی دلائل میں سے بعد لیس بهؤزاوراق مسباه كرين كحان سه اوركيا فائده سه وغضب خداست كرعجا الفصصر جىيى كىنىب فسائد (جوكداكا دىيىكام مجموعه موتى بيس) دە كىمى فابل اعتماد واحتجاج موكئى بىي

گرقابل عماد اور فابل اجتجائ بنہیں تو صدا کے برگزیدہ بنی سے موعود کے اقوال اور الما آبا اینج بولا بجبی است مسیح میں المعنی بن ستندیت بالحنشید شدی اور مراکیا نا کرتا۔ اور بالکل سے بہت کہ للے بیاء شعبہ مون کا مات اور کھیراگران سے نابت کھی ہو تو اسی قرر بوگا کہ احد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وصف سے میں سے کسی کو انکار بنیں نایہ کہ یہ ایک علم ہے جو کہ متنازعہ فیہ ہے۔

(4)

اسی طیح آنخضرت کا سیسے زیادہ اللہ تفالی کی حدوثنا کرنا یہاں کہ کرآ کا نام دنیا میں محدا درآسان میں احدیموگیا ۔ یاکرشی کا یہ کہنا کر انا خصر کہ بالذاکر لا دی فی کلا بخیل مسمنی بھذا کہ سنم دکا نام فی السماء احدا ذل کری باسم در السما وی کا نام الناس لوسی ۔ یا لبعض حواتی بخاری میں یہ آثا کہ ان لہ اربعہ فی السم دان نحی سبحین منہ ہا من اسما تل نعالی ۔ پہلے توریح آریت اور سیح مدیث رسول اللہ میں اس کوسب جائے ہیں اور کھر نها بت واضح طور پر ثابت کر ستے ہیں کہ احدا مخضرت کی وصف سے نام اور اس سے کس کو انکار سے۔

اسى طبح بركهنا كه اكر صنست رجرى المائينية في احدمون توليج توديد في التأليث اور تأليث في التوديد لازم آك كي مصوصًا جبكه من خس ق سبخ وسيت المصطفح كالتي في الور يرخبال ركف جلائي ؟

المر مر فرنگرین میلی الدوسید الفرین بیلی تو آب مجملاً نظراس بر دالین کرد این کرد الین کرد الین کرد الین موجود کے الرام علط مستقیم ال مشراد المامات کا مصداق قرار دینا اور آب کی

سبعت کرنا اورتا حال اسکا افرار کرنا ہے اور کھر آب کوسیدنا حضرت سیح موجود کا فلیفد اور جانتین تسلیم کرنا اور کھر دوسری طرف آبکو اور آبکی جاعت کو تنگیث فی التوجید اور کوجید فی انتخابیت جبیبی کا طل حیز کا شرکب بھی کھر اوا نھا نتاب جائز ہے سے ترکیت فی النجہ

اور توحيد في التثليث كي حقيقت سيئ -

كتيبي كالمحضيت حرى الشعقيق احديب ورمحدعر في فيي وهي طور بيضروراحد ہیں سی بر دوہ و کے ۔ اور روح الفدس ان دونوں کے ساتھ لازم خبرمنفاکسیے اس به تين بهوستُه بني احمد جرى الشُّرطِلْي بني - روح القدس يس بينين لهي بين - اور اكي بين يتأيث في التوحيد الد توحيد في التتليث مدى -کوئی اب اس بنده ضداست دریا فت کرے کمٹین تو موسئے بران تبیول کو ایک کون كهناب كاكسى تحريب ياشهادت سعةم باسكته بي كدروح القدس كوبهف بنى عربى بالمبيح موعود عرك ساقة اباب كهاب اوراگرايك نهيس كها نو كهر مهاركس تول يا اصل عديد لازم آناب كرجر مل ان دواول خداك بركز برول كمسائد باان بیں سے ایک ساتھ متی ہے اس فسم کے افترات بوہ انقاء سے بعید ہے۔اگریہ افترانهب تواس كانبوت وباجائے كحضيت خليفتر خانى اور آسيك غدام جبرل كوة تخضر ين ياحضر ين مينج موعود بإ دولول كے ساتھ ايك كي تنديس اور اگر ثنوت شرور سكو ادر مرگز ندمے سکو کے نوبھر مہیں یہ کھنے کی اجازت وی جائے کہ ہان افاع دیا تا عظیم ۔ بھرای طع ممنے کب کہا ہے کہ حضرت سیج موعود الخضرت کے سائف ایک ہیں اوراكر كلموكه احتقيقي كينف سعيه لازم أناب تواس كاجواب يرب كه احترفين كنيز سے تو بیھی لازم میں آیا۔

اسكو قدي اورعال كيستنگه وركسي ايكستحض كے ساتقد پر محضوص تهيں - اسي طبع برهي تنبين جو سنت اعلیٰ اوراکمل طاقت اورفون باست نهاده علم رکه تابو خاص ای برحقیقة توئ كا ادرعالم كا اطلاق مو اوراس مسيني حب قدر افراد مي ان بداسكا اطلاق مجازاً مو بلكه بأوجود اس فرف كي (حيس كونظفي اصطلاح مين تشكيك اورايسي وصف کوکلی مشکک کہتے ہیں) سب ان افراد برجن میں فوت ا درعلم ہیں قدی اور الم کا اطلاف حقیقتاً ہی ہوگا۔اس طرح اقوی اور اعلم حبیات ہم حصروں اور ساینے زمانہ کے ا لوگون سي زماده فوت اور زباره علم سطفينه والامروگا وه كهي حقيقتاً اقوى اوراعلم بسي اورجوساری دنیا اورساسے زمانوں کے لوگوں سے زبادہ قوت اور علم سکھنے والا سے وهجى حقبقتاً أقوى اوراعلمب ادراسي طرح حبركاعلم ذاتى سته اورغياس بالكل صاصل بنهيس وه مجنى حقيقتاً عالم اور اعلم بيد اورجس المتى في كوسواكي كسى انسان مصعلم مح واسطه بح علم الاولين والأخرين دبا كباب، وه كمي حقبقتاً عالم ادر اعلم سے اور سی انتخص نے کہ دوسے کا انسانوں کے واسطہ سے معصرول سے ر اده علم صاصل کیا سرو - و م صی حقیقتاً عالم ادر اعلم سے برنمیں کر کسی کے واسط سے ماصل کرنے کے باعث دہ مجازاً عالم ہوجائے۔اس کے بعدیں کہتا ہول کا حمد كبى اعلم كي طرح وصف يع خدا وندتعا ك كي نسبت كو آيا سيكا احدى ثناء عليك كما اثنيت على نفسك برس طح وصف ك لحاظ سع السُّرحقيقيًّا احديد -اسى طمع أتخضر بط جنهول نے دورسے رسب انسا اول سے زاید اور ضاور تعالیے سسے کم حدالی کی ہے وہ معی حقیقاً احمدین اور مینے موعود جوکم آنحضرت کے طل اور بروز ہیں بینی انہول نے کمالات محدیہ انخضرت کے فیض اور آپ کے واسطہ سے حاصل کئے ہیں وہ تھی حقیقتا احدیبی ۔ بس ہم ان دوطراتی برجھ رہے ہوءو كوفقيقى احمد كبته بير سبب ناظرين غور فرماليس كمران دوطريق سيحكمال لازم آمايح ك محدة كفرت كسالة مخسوص ب ادر المرس ضرا وند تعالى محدر بي توكيادونون من س الكحقيقي اوردومرامحازي محدب اسي طبح سرقف سرح بيعر دونون كحفام بهين —

ت مسیح موجود انحضرت کے ساتھ ایک ہیں۔ نوکیاجب زیروسفی طور رحقیقیا عا ۔ اور خص ہے جب کا نام ہی عالم ہے اور اس وجہ سے دو نور حقیقتا عالم بين كيونكراول يرعلم بايا كياب مهذااس برعالم كارطلاق جوكه وصف بع حقيقة كالجؤنكه نامهي عالمهب اورعكم كااطااف البيغ مسمى برحقيفتا موذا يدة أوكيا اس مسيه لازم أستة كاكرب ودنول الكب بوجاليس -أسيطيع احدثاكي وصيف ببع اوربزارواكا نام احدب توكيا وه بزارول احمد بنى كريم كيم كيم سائقة ابكب موسكك إس عالم نام خص في زيدعا لم سے علم حاصل كربا توص طميح زيدير وصف عالم كالطلاق عنفى بوناسي أى طح عالم ريمي وصف عالم كا اطلاق عَنْ عَيْ مُوكا - توكيا اس سے به دونون نحد ہو گئے مرکز نہایں سے بندس آ اگرام بندهٔ خُدانے جبر بل کا ان دونوں کے ساتھ متحد سونا کہاں سے نکا لاہتے۔ تاسح موعود کے حقیقی احمد موسنے سے انخضرت کے سانچہ منتحد مونود کے اسلام مجھاہے نے سے بیخیال آباسے توبہ ای ہی تھے کا قصورے کیونکہ اسکے في صلول و تداخل كرنهبين بلكظ في من ير منصفي بين كمجو اللي انعامات اوركهالات اصل کوحاصل ہیں - اس صلی کے فیض اور اس کی وساطت سے دوسرے کو صل مروائن تودوسرے كويسك كايروز اورطل كنتے بن خداوندنواسكے فيسوره زخرف یں اونار کے مسئلہ کوفرعون کی ربوبیت کے من میں منی کرے اورار اور مروز ولی من فرق بیان فرانے موسئے بُدراورطل کی بہقیقت بیان فرمائی سے کہ ان من اللہ عبدانعمنا عليه وحدلنأه مثلالبني اسبرائيل وبونشاه لجعلنامنكم ، لَنَّكَ نَهُ فَالِاسِ عَنِلْفُونِ رَبِيمِ طِرْفِهِ بِيرِينِ كُرِي كُنِيْ بِسِ قصوصًا جِهِ لَمِن فِرْفِ بببخاوببيت المصبطف المزكاحقبقي طور يرخيال ركها جائية توخصوصابسي يه ظامر مؤنا سے کوفرق کر النے کی صورت بیں کھی ایک مونا لازم آ اسے صالا نکہ فرق کی صورت يْن ابايب مهوناچه معنی دارد - بهم توعدم فرق کی صورت میں کھیی د ولوں میں اس استحاو کی بمخضست فاصربس جوكم صتنف رسالهاني فرق كي صوته مين بحال ماراب يدية وحال ايج

کتاب سنن دالے اس برنان کا ۔ نیکن اب اس کو بی دیجیس کہ اس سے اگر کچھ تا بت

ہو تو کیا ہوگا سوظا ہر ہے کہ اس سنے فود ہی اُنحفرت کی نسبت سکھدیا ہے وہ کہ بی کریم

ہوی وصفی طور براحمر ہی ہیں کی اور تقابل ہے یہ فابت ہواکہ حضرت کے مسیح موجود ہ کو
وصفی طور پر برغم خوج خینے تھی احمد نہ بی سمجھ تا ۔ اور اسی پر بنقص لازم آنا ظاہر کرتا ہے
کو توفیرت صاحب وصفی طور کرتے تی احمد نہ بیں تو کھے وصفی طور بر احمد تی ہے یا ندات محمد ا

(9)

اسي طيع بدكية أكر المعلم يع جوكيم بزائه جامد سيج اكر السيدة توكيم الرس المخفرة کی کوئی فضیبلت نیکلی گی اور نه تضربت مسیح موعود کی اور اگروصف بسے تو کھراس وصف يين أتخصة رستا كأكول مفابله كريحتاب على تحص الكسطحي خبال برمبني سب وريذ البباء کے نام (بعنی اعلام) فداکی طرف سے اور اسکے اشارہ کے ماسخت ہو نے ہیں اوریا وجود بمنزلہ جا مرسوسنے کے ان میں صفی معتوں کی طرف استارہ مؤتاب ای ای وجه سے ان سے اسام می عظمت پردال مونے میں مثلاً محد گوصید فداور صل منی کے لحاظ ۔ سے وصف ہے لیکن وضع ٹانی میں یہ آنخضرت کا اس بچین میں (کرحیں میں العبى آب اس كے موصوف قرار نهيں يائے تھے علم ركھا كيا لھا مگراس مين ذرا مجى شكنىسى كربا وجود بمنزله جا مدمون كي عظمت بردال سے يدويم مساينن ويدر من عظمت كاسوال بى نبين كيونكم اسمما حديث كوى سب اور سنتگری بھی دہ کہ جب میں کوئی علامات همینرہ بیان بنی بیں ہوئی**ں اور** مینیگوئی **کی** صداقت کے لئے ممیزات کا بوناضروری برقاب ادر وصف احدیت بیلے تو مراكب كواسكاعلى بنبين بوسخيا ادر كهراس كانخقق جامهتا سب كربيباء لوك اورول كى حدول كى خدول كى فهرست بنائيل اوركهرا كى حدول كى فهرست بنائيل كييروس طحان کی کمیت کی فہرست بنائی گئی ہے اسی ہی ان کی کیفیت کی بھی کوئی میزان رکھیں اور کھیرمقا بلہ کر ہے معلوم کریں کہ ہا احدید اور علم احدکا فی ممبر ہے ہیں اسی تفام پر اظہار عظمت مفصود نہیں کجس سے خطمت ظاہر ہوتی ہو وہ بہا جات اور جس سے وہ ظاہر نہ ہوتی ہو۔ یا کم ظاہر ہوتی ہو اس کو چھوڑ دیاجا و سے بلکہ ہم شام امتیاز کو جا امتیاز کو جا امتیاز کو جا امتیاز کی مفید وصف احدیث نہیں بلکہ علم ہے اور فرض امتیاز کی مفید وصف احدیث نہیں بلکہ علم ہے اور فرض کھی کیا جائے کہ وصف احدیث ہیں امتیاز کا فائرہ نے سکتی ہے تو کھر کھی ہمیں نئی بنیا کہ کہ مقابلہ ہیں اسی کمیئر کالمعدوم ہے۔ بس ہمال پر اظہار عظمت خطمت جسطے اسمہ کا لفظ حقیقتا بدول نا دیل اور ارتی کا بھی نئی موند وصف کو جمنے بر حسطے اسمہ کا لفظ حقیقتا بدول نا دیل اور ارتی کا بھی کے احدیث ہی ہونہ وصف کو جمنے دال ہے سی طرح مقام بھی اسی کامقتضی ہے کہ احدیثم ہی ہونہ وصف کو جمنے دال ہے سی طرف اشارہ صور مہونا ہے والے جس سے عظمت ظاہر سروجاتی ہے۔

بین علم لینے سے عظمت کھی طاہر موجاتی ہے اور امتیاز کھی اور وصف لینے کی صور امری طلمت کو ظاہر موجاتی ہے اور امتیاز جو کو مقتضا ہے خطاہر میں عظمت کو ظاہر موجہ جو کو مقتضا ء مقام نہیں مگر امتیاز جو کو مقتضا ہے متقام ہے خطاہر نہیں ہوتا اور علاوہ بریں وصف لینے کی صورت میں اسمہ کے وہ مصنے لینے بڑے ہوگئے جو کہ مفرد موجہ نے کی صالت میں کھی نہیں لئے جانے ۔ بہذا علم ہی لین اچلے ہیں۔ اگر کوئی نہتے برا مربوتا ہے توہی کہ احمد کے وصف ہونے کے اور کھے اس سے اگر کوئی نہتے برا مربوتا ہے توہی کہ احمد کے وصف ہونے کے

اور کھیراس سے الرلوئ میجہ برا مربو ہاہتے تو ہی کہ احد سے وصف ہو ہے کے لیے الحاظ سے آب ہی احمال کی طاحت اللہ اس کی اطراف کا اللہ کا موصوف او لین ہی اللہ اس کی اطراف کی اللہ کا کا کے اللہ کا

اور برجہنا کہم غیر فدامب کو تحقیقی کرستے ہیں گرانخفرت کے برا برکسی نے خداوند تھ کے صفات حمیدہ اور محا مرحبیلہ بیان نہیں کئے لڈذا آپ ہی حد کے سزا وارس طاع کوئی نئی بات نہیں تھی نیر کے یعنے بریان تاسع میں بھی کہا ہے اور اس کا جواب اله الماس طح برجمنا كربكه الم المحركا مزادا دركوى دوسرانه الدور دوليه المحركا المحركات المحركات المدعى دوسرانه الموكات المدعى دوسرانه الموكات المدعى دوسراس المواقع المحركات المدعى دوسراس المواقع المحركات المدعى دوسراس الموقع المحركات المدعى دوسراس كونو المحركات المدى دوسراس كونو المحركات المدى دوسراكات المدى دوسراكات المرقام المرتاب المرقام المرتاب المرقام المرتاب دوسراكوى مراكوات المراكات المرتاب الم

(11)

اوریک بناکداس سورت کے آخریں ہے جا ایدھالان پن امنوا لملے اوراس آیت
میں لطبیف اشاروں کے ساتھ بتا یا گیا ہے کہ اسمداحد کے مصدات آیا بہا ہیں۔

(ل) شخصرت کے صحابہ کے دوسم تھے جہاجرین - انصار اور اس آیت بین خداوند منداند نظر انسار مصلیح
نے خود دوسری شم کانام انصار رکھا ہے اور جواریوں کانام خدا نے جواری کی رکھا ہے
مزانصار - اور ان کانام خدا نے ہی انصار رکھا ہے - اور اس آیت بین جہاجرین کو ذکر
مندان کیا بلکہ انصار ہی کو ذکر کیا ہے کہونکہ انصار ان کاصفتی نام ہے جوکہ جلال پر دال
مناب ہوا کہ اسمداحی مصداق آولین آخصہ نے بین '' بیند میں بڑر اسے سے
اس سے ناب ہوا کہ اسمداحی مصداق آولین آخصہ نے بین '' بیند میں بڑر اسے سے
اب بین کیونکہ بیاں بیطلق موننوں کوخطا ب ہے اور سب کو انصار استہ ہونے کا ارشاد
ہونے کا اقرار کیا ہے اور بیا تھی میں پہلے مفصل اور مکر رفیدیاں پر انصار کی انصار استہ ہونے کا ارشاد کہا تھا کہ کو انصار کی اور نہ کہا یا ہوں کہ کسی سورت اس

بعض واقعات یا ایسے الفاظ کے ذکرم و فے سے جوکر حلال وغیرہ امور مروال موں۔ نم ب لازم الماسي - كرجونبي المبيل مدكور بسي ضرور اس مي مجي وه امور بلسك عاميس اور مذيد كوتي قاعدہ سے کہ اس م کو ان کے مطابق جلالی وغیرہ قرار دیناصروری بامناسب سیم بلكه بنا ياب كدابيا مون سعب تكه خرابيان لازم آنى بين - كهراكريبان برخاص صحابه اوران بیں سے خاص انصاری مرادموں اور انصار بیاں مصحابہ کے اس جمعہ کا نام ہو۔جومہاجرین کے مفابل سے اور بہال بریم خدا وند نعالیٰ کی طرف سے ان کا نام ركها كيابهو اورجواريين كي لئي جوانصارالله كالفظ آيات عدد انكانام مزمور بإضراكا ركصابكوا نام مذمور اور انصاركا نام جوبهال يربزغم مصنف صاحب مذكور ميواسيه ببطلال كمى دال مونونيمي مذكوى بيرقاعده بين اورنه كوى صرورى اورلازم بيدكروه مبال اس نبي بس تصی صرور مهویصب کی اس سورت میں بیٹارت مرکور مہوئی سیسے اور مذہبے کہ جو نام اس بشارت میں نیا کیا ہے وہ جلالی ہو۔ آی کھے یہ کھنا کہ س سی کا اس میں تنوین مرابات موجوكه والت كراب كهاس بمبشركي رسالت ضرت ہی کی ہے۔ پر تھبی ایک بے سویے منہ سے نکلا ہوا فقرہ سے لِهِ ذَكُمْ نُونِ بِينَا كَتَفْظِيمُ بِلَكُتُحْقِيرِ كَهِ لِيَكِيمِ أَياكُ فِي سِيدَ لِبَكِن بِيرِ بِهِ الْمُعَيرِهِ جِو اصل معنی بین نرمونسکتی بول مرگر میشیگوئی مین تورسول نکره پسی سب کیونکه معرفه تو نب موگا که تنکلم اور نحاطب د ولول اس کوجا نین بهوں مگرابیبا بنہیں للہذا بلیشگوی کم متعام كالمقتض لمي بوي كم منتسر تكره مهو-ا ور ميراكريدسب كي موكعي تومين بيدا لف اور شكات مين مذ ولأمل وبراجين اوراكم ولائل وبرامين لهى مول توكيران سسه اسى فذر نابت موناسم كر مدحلالي وصف ب ادراسے مصداق اولین الحضرے ہیں-للذاوسفی طوریر احمل کے مصداق آدلین آنخصرن برج سینسب ماروشن ول ماشاد-اس سے کس کو انکارسینے یہ تو عبین و

أى طح يركمناك ولوكن الكفن ون السك اخيرين آياب اوروه بي جلال

عظم مردال ہے اس طرح یہ کہنا کہ بیٹے کی نسبت توبی اسرائیل کے ایک طائفہ کا ایان لانا اور ایک طائفہ پر ان کا اصبحہ إظا هر بین ہونا بان کیا گیا ہے اور آخضرت کی نسبت لیظھ کی علی الدین کل قرمایا ہے جوکہ بتانا ہے کہ اس مبشر بنی کا ظہور اور غلبہ زیادہ ہوگا 2

کوئی نئی بات بہیں بلکہ بعینہ دہی بہلی بات ہے کہ جوچیز اس سورت میں مذکور مہو دہ اس نبی میں اور اس کے اس میں جو کہ اس سورت میں مذکور سروا است ہونی چاہئے اور اس کا جواب وہی ہے جو کہ پہلے ذکر ہوجیکا ہے۔

(114)

اس طحے آئینہ کمالات اسلام کے دولوں حوالے اور ارجین کا حوالہ حوکم خلاصہ براہین میں ذکر ہو چکے ہیں صاف اور کھلےالفاظ کے ساتھ بتا بسے میں کہ حضرت سے موج احدكوا تخضرت كي دصف قرار في نفي بي ملكم محكد كولفي بلحاظ وصف ذكرفر ملت بين جيساك جلال جال بردالت كرنا اسكى بين ترين دليل ب ورناعلميت كي كاظر سع نوبراكب انساني علم كمصف انسان مخضر ااور انسان فلاني بين نه كوئ جلال ير دال مؤلسيه ادر مر جمال بر اور اس مین کسی کو تزاع نبیس کر بلحاظ وصف انخضرت بی اس وصف احمایک بصياق أولين مبس اور وصف كے تحاظ سے دومسے دانسا بول میں سے جو تھی احمد بالأيا احدكامصداق بف كالوضرور بواسطة الخضرت اورنا نباً بي بنيكا فيزا مين كمالات کے پہلے والدین صفرت ماحب مبشر ابرسول یانی مزیج کی اسمد احد کے سا کھ دفات میں فابت کراہے ہیں المذااس کلام سے مخاطب وولوگ ہیں جو کرحیات میں کے فائل میں اور وہ غیر احدی لوگ ہیں ۔اورغیر احدی لوگ اسمہ احد کا مصداف انتخفر وكبنة ببن اورظا برسب كدالة المستمات بي كرساته وباجا باسب مى وجسى آين فاباكه اكرميس نبير قوت بروا توكيراسمه احدكامصداق لهي ما ننا بريكاكه المي نبين یا کبوکد اس سے آنے کومن بعلی (بینے لینے اس جہان سے جانے کے بعد) ع سائقه مفند كياب اوروه تنهاك نزديك الخضرت بين - حالانكد تم ماستة مو-كم

الخضرت جواسكم معيدان مين وة مرت كر آئے مو تے مين -اوراگر بجائے اسکے آپ ان کے سلمنے اسکاوہ اسلی مصداق بیان کرے چوکہ آ کے نزديك ادروا قعيس برادرص كوده مخاطب بنبس انتصيط بركت كماكمسيج نبيس فوت بوانولازم آلے گاکہ اسمہ احمد کاوہ مصداق الھی نہ آیا ہونا جوکہ واقعہ میں اور مبر زويك ب اوروه ميں بول تواس سے ان بركوى الزام برا سكا عقا بكه وہ كہر كي في المحكم من توتم مصداق مواور منهم كوكوئى تمهارى صرورت بي كصروراً و-میں بہاں سے ہرگز ابت بہیں مؤاکر آسے واقعی یا جوکہ آ کے نزدیک اسمہ احد کا مصاق ہودہ بیان کیا بولکی و میان کیا ہو جو کہ مخاطب کے نزدیاب سے۔ وقع لمحاظ وصف کے آب کے نزدیک مجمی اور ہما اسے نزدیک مجمی آنحضرت م اسکے مصداق او لین ہیں۔ اورنص توبعد تبت بعني مبيح سے جانے کے بعد مبتشر کے آنے میں فرا میدے بين - نىبىشىرك الخفرت بونىي - اب يسمرايع ختم بۇا - ادراتىن دېكاكدان ب مستعه ليكتفبي أبيها برمان تنهيس جوكه غلطبيول كالمجموعه ندمبوك اورجوكه اصل امرمتها زعوثيه کے ساتھ تعلق رکھتا ہو۔ بلکرسے سب اسی امرکی تسبت ہیں جن میں کوئی نزاع مرکز منهيس ب اوربه أج ممنهي كنف مكرييد سكه والحرامكد ما كيا الواسد - جناسي القوال فصل كى عبارتيس يهلهم محه كم يحيير بين صفيف رساله في بيرزا غلاط كو جمع کرے اوراق کوسیاہ کرنے سے اور کھی کہی نہیں کیا۔

يا يوب مع برايس برنظر

اب بین مفامس کے براہری حال ماظرین کرام کودکھ ناہوں۔ ان برامین کا خلاصہ آئی قدر سے کہ تجبیل میں جس بنی کی بشارت سے اسپومسلی حیات التبی ۔ موح البی معزی۔ رئیس ۔ شریعیت کا ملہ والا۔ مانیطق عن الہوی ۔ سزا دہندہ بتایا گیا ہے۔ اور چو بکی بیب امورا مخطرت ہی میں یا نے جائے ہیں۔ ہمذا آپ ہی ہنجیل کی بنتائت کے مصداق ہیں (ن) اور کراعمال سے بین ان فیم استان بی عمری ہیں ہیں گئی ہے جو ہ اسفر شننے ہیں کی گئی ہے ادراس میں اسکا ذافہ سیجے کی تشریف بری اور تشریف آوری کے درمیان رکھا گیا ہے نیزاسکے زمانہ کوراحت و تازگی بخش بتایا گیا ہے نیزسب جیزیں اور سب خبریں واقع ہوجا وینگی ۔ اور بتایا گیا ہے کہ بنی امرائیل کیا ہے نیزسب جیزیں اور سب خبری واقع ہوجا وینگی ۔ اور بتایا گیا ہے کہ بنی امرائیل کے بھائیوں تعین اسم تعین اور جو اسکی منسیکا وہ قوم میں سے نمیست و نااوہ کیا جا ویکا ۔ اور سب امور آنخفرت ہی میں بائے جاتے ہیں لہذا اس بشارت کے حقیقی مصدات آپ ہی ہیں ۔ اور کے مولوی روم صاحب فر بابا ہے کہ بود در آنجیل نام مصطفر اللہ میں اس سے نابت بڑوا کہ آنجیل میں آنکھنے کی بنتارت سے ادر اس بنتا رہ کے خشرت کی بنتارت سے ادر اس بنتا رہ کے خشرت کی بنتارت سے ادر اس بنتا رہ کے خشرت کی بنتارت سے ادر اس بنتا رہ کے خشرت کی بنتارت سے ادر اس بنتا رہ کے خشرت کی بنتارت سے ادر اس بنتا رہ سے میں ہیں گئی مصدات آپ ہی ہیں ہیں اس سے ناب ہی ہیں گ

اب ناخارین غورفر ما میس که آنجبیل اور اعمال تله اور تثنوی مولوی رقی حرکتا الیتم اور صدمیت صحیح ہیں وہ توظاہر ہے ادر کھیر جو کھی کھی ان ندگئیں۔ وں سے تابت ہو سکتا ہے وہ اس قدر ہیں کہ تخبیل میں کوئی بنتا رہے المخضر شکی ہے جبیسا مولوی روم کے قول سسے ظاہر سونا سے اور اس سے کس کو انکارہے ہم کہلے کھی ایک آئے ہیں۔ براس سے یہ كهاں لازم أگيا كرحضرت سيج موعود كى مينيگوئى نہيں تھى يابيہ كھاں سے لازم آگيا كہ دہ ہي ماحد کی فقی اور اگری کہا جائے کہ مولوی کے شعروں میں آگے احد کا نام آنا ہے تو اسكى نسايت عرض بيه كه ايل مسلام مين أتحضرت كي بهت سه نام اور انفاب مشهور مبين حسب كيمسا لتذكوني حامتا بيع تعبير كرليتا بسع مثلاتهم الخضرت يانبي كرم كَتِيْ بِينَ تُواكِّيم بِون تَحِيّة بِينَ كُهِ الْجَيلِ بِينَ ٱلْحَضْرَتِ كَى بِشَارِتُ كُفَّى تُوكِيا السكرية بین که انجیل سی انخضرت کالفظ آیا ہے مثلاً مولوی روم نے کما کہ بوڈ در آبل ام مصطفط وكا اسكريه معنع بس كرنجيل كى مبثارت بين مصطفح كالفظ تقا برگزنهيس-يس بي حال احد كاست كهرشاء تو وزن اور فافيد كي وجرست اكثر الفاظ افتيا اكرنا ادریا یک کمبیل کی جس بیگوی میں فلال فلال نفظ آیا ہے یا فلال بات مذکور ہی

وہ آنخفرت کی بنارت ہے جیساکہ انجیل اور اعمال فالے نمبرون کا مطلب ہے اور اس میں اسی کوئی مطلب ہے اور اس میں کھی کھی کوئی نزاع نہیں بول یہ انخفرت کے لئے بلکہم کھتے ہیں کہ ہیں اور صرور ہیں ہیں م نذنو اس سے بیالازم آنا ہے کہ حضرت سے کے لئے کوئی مبنیگوئی نہیں اور ندیو کہ اسمہ احمد کی سبتارت ہیں ہے۔

مصداق المخفرة بي س

بس یہ بات غلط موئی کہ اسمہ احد کوئی اور بیٹا رہ بیے جس کے مصداق حضرت مسيح موعود بتائے جاتے ہیں اور بیراور دنبارت سے جس کے مصداف آنخفرے ہیں تواس کا جواب یہ سے کہ اہل اسلام نے جب اناجیل کے تراجم دیکھے ادر عبیسائیوں کے ساتھ میاحتات شروع ہوئے اور صرورت بیش آئی کہ اسمہ احمد کی فيثارت الخيل مين دكهائيس اوروه نه بائي توانهون في بيايك نهابت ضعيف راه تكالى كرعبران مين تواحد فقا مكريونانى ترجم مين بجائے اسكے اسكار جمر كرديا كيا اوردہ فلال لفظ تصار ادر كيراس مين تعبير موتار ما اور بالآخراسكام عرب فارقليط مروا يبكن بربالكل علط راہ سے کیونکہ نبوت تو لیے وہ سے لیا لیکن مجرق دعوے سے کام لیا گیا سے کیونکہ عبرانی انجیل موجود نہیں کر اس میں احمد کالفظ و کھا یا جائے اور بمجرد دعویٰ سے كراتمبين مخفاا وربھيريد كهناكه يوناني بركھ ہے ہوئے ترحمبر كے بفظ كام حرب فارفليط سے ا يدعوني تواس صورت بن مجمد أمكان ركمتا كنار فليطعبراني مفظ منهواتما يبكن جب بیئرانی بن سکائے ہے تو کھر جھے ہوئے بونانی لفظ کامعرب نہیں کہاجاستا ورنہ نوکھے زمان سے بالکل امان اکھ جلسے گا۔مثلاً ابک کتاب عربی زبان بیا ہے اوراس بیں ایک لفظ زیر محمض بے گووہ عربی زبان کا لفظ بن سکتا بسے اور اس لیاظ سے اسك معنى ليس موسكتي بي جوكراس فقره بين آسكتي بين ليكن كسى كے منشاء كے خلاف، بین تو وہ کہر سے کر برفلاں نربان کے فلاں لفظ کے (جو بمضے فلال کھا)

ادربیکہناکمولوی رحمہ اللہ صاحب یا فلال صاحب بیکوئی مجت عقلی یا معنی نہیں ہے۔ یاسمعی نہیں ہے۔

بیں مجرقی کمدیناکہ انجیل میں آنے عالے کے لئے فلاں فلال علامت بیان کی ہی اوروہ آنخصرت برہی صادف آتی ہیں ہما ہے مخالف نہیں کیونکہ ہم خود اس کے ملنے والے ہیں۔ کہ انجیل میں آنخصرت کی بھی بیشارت ہے۔

ہے اس رسالی ۱۲۵ بر مانول حال انٹر تعلیے کے فضن سے ابیا کھول کرمیان کردیا ہے کہ وجھی انصاف اورغورسے اسکو پڑھیگا وہ کم از کم اس بات میں مبرے ساتھ اتفاق کریگا کہ نیے بیٹ براہین مرکز مرامین کہلانے کے لائق نہیں۔

متقرق بالول كاجواب

ناظرین سنے بجیس براہین کی حقیقت تومعلوم کرلی لیکن ان کے علاوہ بھی اس عجید فی غرب بر کتاب میں مصنعت نے بچھ بچھ در افغانی کی ہوئی سے اب میں اس منفق در افغانی پر بچھ عرض کرنا جا متا ہوں۔ بول تو ہدایسی کتا ہے کہ اسکان فقرہ فقرہ نئے سے نئے عجائب وغوائب کا مخزن سے اور سرایک فقرہ اس کتاب کا لکھنے والے کو اپنی طرف کھیں جی اور لینے آبکو اس برمیش کرتا ہے کہ مجھ کھی کچھ لوکھ ۔ کیونکہ

لعض نواس انتیاز میاخهار نازگر مسهین کردنیا کی سنم با نوں کے محاورات اور اسالیت ترکیب تیمان مارو بیران کی نظیر نہ یا کو گئے اور آس بجنائی کے باعث دنیا کھرس ان کے معاتی ا درمطالب ککسی دماغ اور زمن کی رسائی تنبیں ہوسکتی کیونکہ اس رسانی کا آؤ ایک ہی دروازہ بے کران کے اسلوب اور ترکبیب کا پیلے استعمال اور علم مور پرجب ان کی جدّت اور بینائی کے باعث بر دروازہ بندست آرمیر کسی کی رسائی مو توکسطرے ہ مناً اصفحہ 4 پر بیققرہ سے فیے فران مجبد میں نقل طور پرکسی فردامت کے لئے بغیران مل حضرت نبی رئیم کے کوئی صرورت ہی نہیں ہے "جو کہ بچار کیار کر کہ رہا ہے کہ کوئی ميد جوربري نظيريش كرسيدكم إمبرسيم معنون كساسكي رسائي بوسك ادرهم اسك اس دعوی کی بیبا نزک بھی تفدیق کرنے کے دعج ہات نیاتے میں کراگر وہ کہے کہ میریم نظام كوتهي ميريه يصعنون تك ياريا بي ننهين ميونكني توسيحاس سے اور بعض كوبية نازے سے كم كو بهارے معنے تولوگ مجدلیں مگران کا دافعات پرسیسیاں کرنا مشکلے است کر آسال نشو د۔ مَثْلًا صَعْمَهُ ٩٨ بِرِيسِ عِنْ قُرْ آن مجيد مين علاوه ولائل توسيد كي حسن فدر ولائل اثبات انت اور نبوت کے بان کئے کئے ہیں . . . . ، وہ صرف اُنخصرت کی نبوت ہی کے لئے بين لاغير-

ادر کھے جہالی ہیں ککسی دعوے کی دسیل دی ہے باکسی دلیل سے نیتی برآمد کیا ۔ ہے دخاں پر توبر بلی کے مخصوص سرکاری جہان خانہ کے سمینے والوں اور زیر آیا لہٰذا ارمین گول ہیں کے فائل کو کھی مات کر دیا ہے دسکے بہت سے نظائر تو براہین ہی کے مال کے بیان بن آب دیجے جیکے بیں لیکن براہین کے باہر کھی بہمال موجود ہے مثلاً مارسی کے باہر کھی بہما الموجود ہے مثلاً مارش بیجے کے اخری صفیتی ایکھتے ہیں اور دوسری جگراسی عنایت نامیس تحریر فرط تے ہیں وہ اسم احد تو ایکٹ گوئ سے اور تعیین اخبار غیبیدیس اختلاف ہوہی جانا مہد اسے وسی انتی عظرت بہیں دیتا کا

اب ناظرين غورنسب ما مين كرنتيجه توبية ناست كياكه اس تفنيسراسمه احديب في ده مير موافق من اوراس بریشتفرع کیا که اب کی اختلاف نهیس رما اور بینا بت کسسے کیا اس سے کرحضر سے خطیفہ تع نے محمالقا کوئیرٹیگوی سے اور اخبار غبیبیر کی تین میں اختلاف ہوہی جانا ہے اسے نومیں انتی عظمت نہیں دیڑا 2 اور اس پر مینے جسے کر کر تعييجا اورحضرت طبيفة سيح في سوادوماه كي عرصة ك اسكاجوا بنه بين دياط سه تواب ناظرين غور قرمايس كريبيك توجوات فيض كي المبيشه لهي وجرانهي موتي كرجو المجنا معدوہ من اور لاج اسے بلکہ اسکی یہ وجھی ہوئی سے کروہ لخواور باطل اورنا فابل التفات بد فران ميدك مومنول كي ايك فت هم عن اللغي معرضون بيان فرمائ يهد اورارشا وفرمايا ميك كرواعض عن الخاهلين كيراس جي كالمحمال البيتن حبيكي بب اورجها نشاءات الشراب سناكن كالفركية آياس جي برنظ كركي وكبيس كركياوة قابل التفات اور تني جواب موسخاب بااكرول بن كوى اور خرابي مبو توسيد محداص حب صبيع عالم كے لئے يه امور انع عن فيول لئ موسكند بين اور بيالكل سیجی بات سے کرجب سیرصاحب کا پیخط آیا افران کے پہلے خطوں کا اور صفرت صاحب كي جواب كاحال مكومعلوم مضاتوب بيدنا حصرت خليفة سيخ سف فرمايا روم وي سيم مخاطب موكرفست رمايا كرسيرصاحب كاخط آياب انهول نفيها بت يجي امين المعي بي

جن کے جواب جینے سے بھی مجھے نظرم آئی ہے ''کین موسری طرف یہ بزرگ بیں کم ابنی اس لفو جمع کواس فدرزور اور بقین کررہی کہ اس کے جواب سے دہ سلطان کم عاجز آگی ہے کہ حس کو ضانے لینے اس میسے موجود کی خلافت کے لئے جہا ہے جس کو خود اس نے سنے جاس کے در اس کے حس کو خود اس سے کا خری جنگ کرنے اور اس بوقتی بالے اور و در اس نے سنے جان اور اس کے افران کے در اور اس کے ایکے جنکر مبدوت فرایا دین الی لین لید خلاف علی الدان کلری تھیں اور اس کے اتمام کے لئے جنکر مبدوت فرایا

بجروه جرج قوى اور لاجواب لهي موتى اوراس كيمتقابله مي سكوت سكوت تبيار كهي بنونانو ضروراس كفيض اور متمنابل كي تسليم موتى جس باليسى زر درست جي كى تني بعدان ككسى اورامركي -اورطابرب كجح اس بركى كئى بعد كافهارغيبيك تعبين من اقتلاف ہوہی جاتاہے میں اس کو (بعنی احتلاف دربارہ تقیین اخبار فیبی اسمہ احدے) انتی عظمت تنبين ديتا "اوريجى ظابريے كداسكا مرتقابل يربي كداخبار غيبيد كى تغيين بي اختلاف منهونا جاسيك اورمب اس اختلاف كوريكى عظمت دينا بول يكاب ير مترمقا بل محفرة خلیفہ سے کومسلم ہوگیا۔ بینے پہلے آپ ایک میا کع کے اسمہ احمد کی تعبین برائٹال ف كرف كواكم معمولى امرسم عقد ادراس ك باعت سداس كوزياده قابل عمانيس خیال سراتے تھے ہواب اس جرح پرسکوت کرنے سے آپ نے مان بباکہ جس میا کع نے اسمداحد کی تعیین میں مسیسے رساتھ اختلاف کیا سے اس نے بہت بڑی علطی کی ہے توکیا اس وج سے کرآ ہے ان دیا کمبرے مبائع نے بہت بڑی علمی کی مواسط اسكى استقنيرس موافق ہو گئے بھراگریہ نابت ہو گیا تھا کہ صنت رخلیفہ سے آپ کے موافق بو گئے ہیں۔ تو کھے لچداس کے ان کے مقابلیں ، ۹ سام فحد کی مختاب کیول لیکھ دی ہے بھرجرے جو کی گئی ہے۔اس میں اور پانوں سے قطع نظرکر کے مجرداتنی بات يرنظركس كمنتازع فيه جونيبي خبركي تعيين بهدوه الممداحد كي بعداورجن فيبى خرال كى تعيين براس كوقباس كما كياب، ده الخضرت كى نسيت جوميشكوسان بى كتابون میں ہیں اور آمیت استخلاف کی عنبی خیرادر میں موعود کی نسبت بشارت -اور معلی عود

ی بشارت ہے جس کوفیاس کیا ہے سکی کیفیت بہ سے کہ دونوں فران اسکے فائل میں كأنخضرت ضرا كيركزيره رسول اورفضل الرسل اورخالم النبيبين بي-اوراك تھی دونو قائل بن کر انحضرت ہی صفت احد کے موسوف اولین بیں اور وصف کے كحاظ سيت تخضرت بى احملاً كم مصداق اولين اور صنيت مسيم موعودوصف احمد کے موسوف اداسطرا کخضرت میں اور وصف کے تعاظمی احمال کے وہ مصداق مجی پواسطهٔ انخضرت ہیں ۔اختلاف سے نواس میں کہم کہتے ہیں کہ احمد آنخضرت کاعلم نہیں ہے اور مفرت سيح موعود كاعلم بعد دوسرا فريق كتهاب كرا تخفرت كاعلم بعد ادرمرزاصا حسك عاربيس -اورعام كے لحاظ سے اسمہ احد كے مصداف ففظ صفرات مسيح موعود سى بيں -یا اس لحاظ مسے کھی انتخصرت ہی اسکے مصداف اولین ہیں۔ بیس اس بیٹیکوی سے مصداق كى تعبين مي جوهي اختلاف ب- اس كااثر الخضرت كى بنوتت ورسالت اور آكي بالات میں مسے کسی محمال رہنیں رہا ۔ نیکن جواضا غیبیہ جرح میں بیش ہوئی ہیں ان مين جواختلاف بنايا كياب اسكا الزينرور مبشرمر راي ماسك-حروم - ان ببتار نول میں اختلاف موجب ملامت نہیں بلکہ نشا مات اور واقعا كى شهادت كا الحارموجب ملامت بيع مثلاً الخضرت كى بشار تول بين اگرامل كتاب من سیکسی نے انخضرت کی نبوت کے نشاقات وا بات ظاہر موت سے پہلے پہلے برافتلاف كيابوك وه ميشرني مني اسرائبل بي ميل سيم أك كا تووه قابل ملامت نبين حالانكه اختلاف تولسي مجاسي طيح حضرت مسيح موعود كى بشارت مين لكسي في نشانات سے بہيلے کھا ہو كہ آمت میں سے نہیں بلکہ مذات خود حضر مت میں آئنگے تودہ قابل لامت نہیں میکن جھوں نے آنحضرت کی نبوت اور حضن سیر مرعود کی صدانت کے نشانات ظاہر مروسے کے بعدان سے انکارکیا وہ انکار الحكا قا بل ملامنت ہے۔ ادرازاله اومام سقرم 4 4 كا حواله وكرجرح كرفيوان صاحب في نقل كياس ال ت رصاحب ف اسى امر دوبيان فرمايات كيونكم مولوى صاحبان آنب بر

اوراسمہ احمد کی نسبت نہ تو ہے تا بت ہوا ہے کہ انخصرت نے یہ دعوی کیا تھا۔ کہ فاص اسمہ احمد کی بشارت کامصداق بیں ہوں اور نہ یہ کہ اوجود صرورت کے جھی آ ہے فاص اسمہ احمد کی بشارت کامصداق بیں ہوں اور نہ یہ کہ اوجود صرورت کے جھی آ ہے فصارتی کے سامنے اتمام جست کے لئے میٹی کیا ہوں اور نہ یہ اجتاکہ کسی نے کسی خیج طراق کے ساتھ تا بت کیا ہے کہ اسمنے ان مراس کا استعمال بڑوا کر اتفا۔ تو بھی آ ب کے تی میر خفق الوقوع ہوئی کسطیح اور مجرق وعنی تو ہوئی کر کتا ہے کہ خوبیں کہتا ہوں وہ محقق الوقوع ہے۔ اور جرج محقق الوقوع ہے اس کا کر کتا ہے کہ خوبیں کہتا ہوں وہ محقق الوقوع ہے۔ اور جرج محقق الوقوع ہے اس کا

س دانگارسے۔ مصنف رسالہ مجیر کی اس رسالہ کے اور اس کے مصنف کے عوائیات کیانک بیان کروں۔ اور توکیا اس رسالہ بین سیارے احتماطی اس انہوں نے نا داحب سخریرکرنے کی بروا نہیں کی ک بهماری نسبت نوبهت کچه نظامه به بریهال برمین ان کا ایک منونه لکېر بهر توریخ سی منونه لکېر بهر توریخ سی کام بین بین بین کام کام

اوروه به به به کداس رساله کے صفحہ ۱۳ کے اخبر میں بھتے ہیں کو جیس یہ کہنا کہ میں گری مندرجہ سورہ صف کی اصل میں حضت میں بہ موعود کی مثنان میں ہے اسلے کہ آب کا نام والدین نے احمد رکھا تھا (بیٹیک یہ کہاجا تاہیے) گریونکہ حضرت کا البید جامع تمام اوصاف کے ہم اسلے تانوی طور برآب بھی احمد ہیں کی پیم حض کذب و بہنان اور صریح افتراب اور اس ہرگز مرگز وہ تبوت نہ بیس وے سکتے کہ حضرت خلیفہ ہے تانی ابدہ بنصرہ نے بدکھا ہو کہ جو نکہ آنحفرت جام موصاف ہیں ۔ اسلے تانوی طور برآب ہمی احمد ہیں ۔ اسلے تانوی طور برآب بھی احمد ہیں ۔

ہیں احدیمی بلاصرت میں ہے۔ ہے گائی انفول سیل ان وقت ہیں۔
اور ما برسوال کھر آئے اس آیت کو انحضرت میں اللہ علیہ وسلم برکیوں سبیاں کیا ہم
تواسی برجواب ہے کہ منفدر میں گوئیاں آب کی اُٹرت کی ترقی کی تسبیت ہیں۔ ان کے
بہلے منظم تو آنحضرت میں اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اگا یہ احدنہ ہونے تو مسیح موجود کی بولیر ہوئی ۔
احدیم سی تعلیہ وسلم ہی انتظامیہ وسلم کے طفیل
طلب ۔ اگرایا سے صفت کی نفی آنحضرت میں انتہا علیہ دلم سے کھائے کے توساتھ ہی اس کی انتہا ہوں کہ ان سے موجود سے ہوجائے گوساتھ ہی اس کی انتہا ہوں کہ ان سے موجود سے ہوجائے گی کیونکہ جو برجیتم میں نہیں وہ گلاس میں کہ ان سے
انسی میں موجود سے ہوجائیگی کیونکہ جو برجیتم میں نہیں وہ گلاس میں کہ ان سے
انسی میں انتہا ہے انسان کی انتہا علیہ وسلم احد سے ادر اس بیکے گئی کے آول نظیر
وہ سے "

وجم ہاسے برافتراکرنے کے علادہ بہای کتابوں ادرصہ نیوں کے حوالوں یں جمی بے احتیاطی اور خلط سے کام ببا گئاب سے مثلاً صفحہ ادا پر احتھا ہے کہ ورس ۲۶ کرتہ اسے باس خدا نے لینے بلیے بیسے کو اکھا کے بیلے اس نی غظیم الشان کے زمانہ سے بھیجا الجزی اب اس میں یہ (اس نبی عظیم الشان کے زمانہ سے) عبارت زائبر کبگئی ہی

اعمال بالمسيس بيعبارت ندارو-

اسیطے صفی ۱۹ بر مکھا ہے کہ ووسر کا صدیق ہیں ہے و دست رب المسیلے عیسے ابن میں رطب وا بدنعیم فی الله برل وابن عرص بله عن ابن مرابع الفسانی پر بشارت باسم احد مذکور ہے یک صاف صاف بناتی ہے کہ اس مذکورہ صدیث بیں حضرت عیسلے کی طرف سے باسم احد بشارت وینا مذکور ہے لیکن صفف نے طوالت سے بچنے کے لئے ساری صدیث نہیں نقل کی اور اس ٹکر فرہ پر کفایت کردی ہے جہیں اسم احد نہیں مگر ساری صدیث میں وہ مذکور ہے اور سوائے اسکے اور اس عبارت کا کوی مطلب ہوہی نہیں مرسانی سختا مگر اصل صدیث کو دیجھو تو اس میں اسم احد کا نام و نشان مک نہیں اور حض اس سختا مگر اصل صدیث کو دیجھو تو اس میں اسم احد کا نام و نشان مک نہیں اور حض اس کردیے بنانے کے لئے ساری صدیث تو یہ ال پر ورج نہیں کی لیکن صفی میں بر اس صدیث کو بور انقل کر دیا ہے جو ہے ۔ اخت والله صفی المبیثاتی الخ

بررمدور، یا است می کے بات اس کشت سے بین کرن بالاستیدا بیال پر بیان کرنا بہت طوالت کا موجب بوتا ہے۔ ہمیں نوا نفت تک یہ بھی معلوم بھیں بڑوا۔ کوعقا کداور خیالات کی تبدیلی اسکی تصنیف کی موجب ہوئی ہے باکہ اسکی نفینیف انکی تبدیلی کا باعث کھٹری ہے نبکن تبدیلی تھی تھی باتے ہیں۔ مثلاً بہلے وہ اپنی بن آیات الرحمان می بین احد نام کی نسبت سکھتے ہیں۔ کواس قسم کے جبکہ الهامات اور الهامات مذکورہ اگر تسلیم کیا جائے کہ آ بکو ہوتے ہیں حضرت آفدس کے لئے ہی نہیں۔ کیو بکد احد آب ہی کا نام ہے اور براہیں احد بیٹیں مدت ، ۲۰۲۰ سال سی اسم احد آب ہی کوئی انباد اللہ مخاطب کیا گیا ہے اور اسی قدر مدت سے تمام ونیا بہی

آبِكَ بِينَامِ شَايُع بُوحِيًا بِيهِ

اوراس رساله كي صفيرا ٦ يرا يحضي بين كروليكن البيانا اور أشقام بيات السر

وافع ات برنظر والعلى المعرفي المروالون كوجاني المروافعات برنظروالي المرابي المرابي المرابي كرمس كوهر المرابي المرابي كرمس كوهر المربي المربي المربي والمربي موعود على دعوت بيني ادرائست أيكو فبول بنه كياده كا فرس المربي كراب مصرت بيني موعود كونقلى اورفرضى كم مقابل هيدي المربي كداس كى بناء الى برسيم كراب مصرت بيني موعود كونقلى اورفرضى كم مقابل هيدي المرابي المربي ال

اورست ومعداحن صاحب سيدنوس كموسي وكقوم كرسامة بالله أركسة بین کرمیان محمودی فلیفترسیج مونا چاہئے توکیا کسی کے وہم و گمان میں برآ سخا سے كماكراس مسيغصا حبيكادا سوفنت ببراعتقا دمنو ناكوعضرت سيح موعود كيصه مانيني فياليه مون سلمان بن كافرنبس اور آيظ كي معنى نفلي قرضي بنا وي ففظ منه لوك بني ہیں۔ نہ اس معنے سے طلی نبی کھیں کو حقیقاً انہونٹ کہنے ہیں۔ وہ آپکوا تخصرت کے واسطراور اسي فيضان سع ملى سبع ملكريه كمنافتم موت كانكار اورنصوص فطعيها خلاف کرنا ہے تو بھے رستید صاحب اس مجمع عام میں یہ انظما رکرت ۔ مرکز مرکز كمجهى مذكرست بلكرجوزور أسين اس رساله يسالن بى المورر وكها باست يرتويفن ولأنا سن كروه بشب زورسيه اسكاانلماركرن كه نتيخص مركز غلبغة من بينخ بين ك قابل نهيس ہے اور اگريهي اعتقاد اسوفت مجي لفيا تو مجير اسکے اور کچھ نہيں کم جاسكنا كديرسياز وراز درى كحول كي هبل هفي اورسي -يس اس مسك عبائيات كي نفصيل نوبرت طوالت جامهتي سبع - لهذا جن عجائيات رساله زرنفيد ابني مناسبهم الحياسي كمان عجائبا ا اور مرابین مرکوره کے علاوہ حوحیت سے کھے نہ کھے لگا وُہد انکی نسبت کھے وض

كرون وما بلدالتوفيق \_

صفی می پر ہے وہ اب ناظرین اس بات کوھی تنجب بادر کھیں کہ اس رسالہ میں جو کچھ میان کیا جائبگا دہ کتا ہ وسنت سے مختف نہ طور پر بیان ہو گا نہ افوال رجال کی تقلیب داور نہ ان

ك فال كي تقليب كي جائے كي ".

الطربن آب اگرانوال رجال اورقال رجال کوشمجھیں تو کھے گھیرانے کی ضرورت تنہیں کیونکر جس فدر مرسے مولوی ہونے ہیں آئی فدران کی بائٹر کھی سمجھ میں نہیں آیا کرننس اور تھے ران کی بیروی کی نفی تھی کر دی ہے۔البتہ کتاب دسانت کے ساتھ سرایک بات بیان کرنے کاچونکہ آئے اظہار کیا ہے۔اسکے آپ سے وریادنت کرلدینا کہ کیاکتاب سے فرآن مجیداورسنت سے نعامل مرادستے صیب اکھفٹ مسیح موعود عوف مجاكمة من سنت كيمين الحصيب - ياكه معنى لهي كتاب وسنت كي خلاف اقوال اور قال رعال کی نقلبید سے بیان مہو<u>۔ ئے ہیں</u> -بہرصال حوکھی <u>مصفے بیو</u>ل (۱) **مرز**ا باحب ظلی احدیب (۷) احادیث ضفاف اور آیات *خوالوجو*ه ومتشابها**ت وغیره میں** حب بهي صحم بين (١٧) جو نام الهاماً وكشفاً منجانب الشرمون - إن كيمياني وادصاف ابدالآباد تك في مرود المرسيك (مه) مرزاصاحب نبي بي سي بصورت أتحاد *ن قضيه باطل ہے (۵) بايھاالن بن امينوا كونوا انصاب اللّه الخِبْ انصابِحاً ،* کی ایک مسم کا نام ضلانے رکھا ہے (4) حضرات حوارین کعبی . . . اسکے منتظر رہیے - بیجیند بابتی میں جو آسے بیان کی ہیں۔ان کو کتاب وسنت کے ساتھ تابت کرویں مگراس ولوبانه طرزس نهيس كرمن كما بول مي المواحث لايصدس عنه كالاواحد قواعمت وقدامت اوه اورضاكا فاعل بالاضطرار بونابيان كياجا تأب ان كا افضل الكتب واشرف العلم بونا ومن يوقى الحكمة عقل اعنى خبراً كثيراً كيساكم نابت كياجاناب ياجيهاكم احدكاجلالي موناحضور والافقرآن ولخت سيعتابت كبابي كيونكم ولوى صاحبان كالميم محققانه طرنقي توابيها وسيع اورزبردست بهدكم ال سنت كساته اسمه احرك برت كسطح بوسكاسد جيكسنت تعامل كانام سن -

اسك ذريعيس دنياكى سب جيزول كى حلت اورسب كى حرمت اورسب افعال كى فرضيت اورسب كي تحريم بالمحتاب والسّنة فابت كرناوه لينفيا بين ماعتم كالحميل خيال فرمايا كرته بس ایک برسے فاضل مولوی صاحب مقے وہ المدسین اور اہل التدری غیبت اور عیب بنی کیاکرتے تھے اور اسکو دماغ تازہ کرنا کہاکرنے تھے اور سائفری اسکی وجہ یہ بیان کیا كرف تق كقرآن كم ايعب إحد كموات ياكل لحم اخبه الإجس سيصاف صاف نابت بونابه كرعيث بني اور شكابت انسان كاكوشت كها ناب واوروه علم (حس كو العلم علمان الخشف كل علوم كامم ليه اورم وزان بناياب يدي والى ويتاب كرسي كوشتون سے (جوکہ الاتفاق نہابیت تقوی غذامیسے) بر زیادہ مقوی ہے۔ اور مجي اس رساليس بيره كركه كونو النصال الله للزسه تابت بيدكه ضاوندنعا بيك في صحابر كى ايك تسم كانام الصارركما اوردواربول كانام كوالصاربيو يرضداوند نعاسط انصارته بس ركدا بلكرحوارى ركهاب ابك واقعه بادا كبا بون توستا ب كريها الدوك إيس ايس مين بيان كرك منسايا كرت بين كرامنت بالله بي بي المنه كي ايك بلي لقى الخ نعوذ بالتدمن البكن ايك سفريس البشخص في محصسايا كربيان راك عجبب وغربيب ملاب يعجو ويجهف ك فابل سب اسكو بلاباكيا اورآن می است این خرافات شرورع کئے کہ کمر با ندھتے ہوئے فلاں چیز راصفی جا میک اورمندوق ليت موسع قلال اوراكر عالم تحميل ليت بوسع فلال سكن اى دوران بين است كم الحصوك بالله كسقة رئيلم الثان جيزے كرجب رسول ضامعراج كو كئے اورلامكان رييني توخدا وندتعالے نے دریافت فرمایا كركے مبرے حبيب کے دكھا معی سے توصیب فرانے جواب وباکہ کا حول وکا قوع کا ما لللہ کہ اے میرسے مول من كريمين ويجما مكراك بالشروجيما سي الزرنعية بالشمن والكراب بيس ينع كبتابيون كريج الصاري المراس الليف شوشه ادريك فاطلت الداس عبيد وغربيب تبوت بن كارتر ما المارة الغض كراس مرك بروت ت نونم آب اثبات سيري يبلك ك قائل بب

نبکن بیہاری بھیوں سے بہت اعلیٰ ہے ہم تو اس طرین پر انبات چاہتے ہیں جو کاورانساندل کی بھیری کے اسکے آخر ملحاء بدالدسول بر اببان لانا کوئی مولوی صاحبان ہی کے ساتھ مضوص نہیں۔ اوراگر اس یا اسکے ثبوت کا سمجھنا ایسے حقفا نہ طریق والے مولولوں می میخصر مقرباً ۔ تو کیمراوروں کو اس ایمان کے ساتھ ہرگر ممکنف دیا جاتا ہے کو کریکا پیغالمان ہے۔ مالا یطان ہے۔

کیم سفر ہم برب فان تناسم می شیخ دی والی الله والرسول ایک تم تک منون با الله والبوم کا خرا -اس آبت میں درصورت اختلاف وتنازع کے رجوع الی اسکتاب اور سنت میجے کی طف کو وار و مرار ایمان کا قرار ویا گیا ہے ایمنا فالی الله تعالیٰ - واعنصموا محیل الله جمیعاً اظاہر ہے کرحبل اللہ سے مراد تو قرآن مجید میں ہے اور یہ آبیت کل مومنوں کے لئے شامل ہے لیس مخالف نصوص اور آبات میں ہے اور یہ آبیت کل مومنوں کے لئے شامل ہے لیس مخالف نصوص اور آبات مینات کے کسی کا قواح فعل حج ت نہیں ہوسکتا ہے

ناظرین بال والیس کوس طرح آجکل الیسے شدہ اوکا بیطر تقد سے گہ جب فرنی ان کے اصل وعوی پرکوئی نقص کا کہ نہ کرسکتے ہوں تو کھر افترا وصف کے طور پاسکے مدی کو بدا کو الیسی شکل میں بیش کر فیتے ہیں جو کہ منبع نقالص ہو۔ اورجس کے نقالص بالکل کھلے کھلے ہوں جسیا کہ اسمہ احمد کی نسبت جہ معال اصل وعولی ہے (جیسا کا میلے بار بار اس کو اس مخربین بیان کیا ہے ) اس پرکوئی نقص عائد نہ کرسکتے تھے۔ تو اس کو بدل کریہ بناویا کہ مرزاصا حبکا جو نکہ والدین نے احمد نام رکھا ہے اسلے آب اس کو بدل کریہ بناویا کہ مرزاصا حبکا جو نکہ والدین نے احمد نام رکھا ہے اسلے آب اس کو بدل کریہ بناوی کو ریا اسکے مصداق ہیں۔ تاکہ اسکے نقائص کوگوں تا تابق کو طور پر احدا در تا نوی طور پر احدا در تا نوی طور پر احدا در تا نوی طور پر اسکے مصداق ہیں ، تاکہ اسکے نقائص کوگوں کے نوم نول ہیں بات کے قائل ہیں ایسا ہی ان کو اس سے نفرت والویں امرام تقابل ہیں ایسا کی تردید شروع کر فیص وطبرہ ہیں متاکہ کوگوں کے دم نول ہیں بیٹ المحل والدیں ۔ اور بدیری المطالات امراسی بری ادر باطل بات کا محتقہ ہے ) ان کواس سے نفرت والویں ۔ اور ب

اوربهان پربهی چال علی نخنی ہے کیو نکہ شمصنف صاحب اور نہ ان کا کوئی مرد گا ر كجهي اس كابنوت من سكم سه كريمني كري بير كهاست كر مخالف نصوص اورايا بتنات کے فلال کا یاکسی کا یا حضر سنت مسیح مود کا قول مجتت سے بلکہ سم صاف صاف کننے ہیں کہ فلال یا<sup>ک</sup> ی کا قول اگر قرآن کی نصوص اور آیا ت بتینات کے خلاف ہرونو وہ ماننے سے فابل نہیں ہے جہ جائیکہ وہ ججت ہو لیکن ساتھ ہی ہم برهمي با داز ملند كيتي بس كه به مركز منصور بنهس كه خدا كا دمييج رجس كي صدافت كو صداوندنعا کے اپنی آبات بتینات کے ساتھ نابت کیا ہے اور میں کواس نے حکم علی الاطلاق بنا کرہیجا ہے اس فرآن وسنت رسول کے ضلاف کہے جس کے قالم كرك كے لئے بى اس كوميغوث كيا كجاب اور كيراس مخالفت بروه قالم مسع بهافتك كراسي مدونيا سي صلاجاك - اورندبيمتصورمور كاب مكرهدا حس کی صدافت کے لئے بعض انبیاء سے برصکر آبات دکھائے اور صب کوان نے اسلے بھی کروہ تریا پر کئے ہوئے ایمان کو کھرلائے اور جوکہ قرآن جید کے علوم کودوبارہ لانے والا اورفیج اعوج سے نکال کرصی یہ کے ہمرنگ بنانے والا موروہ توقران مجیداورسنت رسول کے خلاف تول و فعل کرسے اور اسی مرفوت بھی مروجائے اور ایک ملا استعلطی کو سکالے۔ جوملًا لوك كه الصي غداك بركزيده سيج كي منشناخت مسي حروم بي وه اكر كمين كرمروا غلام احرصا حسين فلال أببت كونهين سمجها اور استح خلاف فلار ول كياسب توكواسكالهي بيركهنا يقيينًا غلط موكًا مكراسكا بيركهنا نه يجه قامِل تحجب مع اور نريه كهنااك كمسلو الحقل والعلم مون يردال موستماسي البكن جوابك طرف أيجو مبيح موعور سليم كرنام والوراس كالهامول كوقطع إظار كرتابو اور كيراسك المامون مين فل ان كنتم تحبون الله فالتبعوني عسك الله بيس الها مات لمي يرهنا بو - وه الريك كمسيح موعود الخفلاف كنا البته اور سنت رسول فلال فلال قال اور فعل كباسي - اور اسى بروه وسابعي مرجيًا

بهذا اسکے یا افران اورافعال بنر فابل احتجاج بیں اور ند فابل اتباع بیں تو بقیبنا اس کا یہ کہنا ہم نہ کی فابل نجب ہے کیونکہ اب نواسکے ہرائی قول قصل میں اسکا اختال ہے کہ خلاف کتا ہالتہ اور خلاف سنت رسول اللہ ہو۔ اور اسکا بتہ انگانے والے وہ عقلہ ند ملاصاحب ہی ہیں بیس جب کہ صنف صاحب اسکا بیتہ نہ دیں کہ فلاں قول قصل اس محم کا خلاف کتاب وسنت ہے اور فالل نیس نب تک اسکا قول نہ قابل احتجاج ہے اور نہ قابل احتجاج ہے اور نہ قابل احتجاج ہے اور نہ قابل ماس کو سم عدل فرا دیا اصل محم عدل فرا دیا اصل حکم عدل قراد نوا اسکا وی نہ کہ بنائے ہوئے حکم بریمی حکم سے گہر ت کہا کہ تہ تخرج من او خوالا ہم ان یقولون کا کم کن گا

موعود کے محمود کار این کرای اسائہ کاام بیصفر ہر بہلے یہ آیت کرایہ اسائہ کا میں مفرہ بر بہلے یہ آیت کرایہ اسائہ کا میں مفرد نے جانب کے معلق چند لفظی اسائہ اور کھرائی آیات کے متعلق چند لفظی

فرائد بیان کرتے ہوئے (کرضمیر خطا ہے انخصرت اور نمیر مجے سے سب امت مراد ہے اور اسمان کی سے اور کھیراصل سرمایہ اسمان کی بعدی فرائی گئی ہے کھیروہ نفی ایمان کی جوحرف اِن کے ساتھ جو تھیں تی معمون ایمان کی نفی فرائی گئی ہے کھیراس نفی ایمان کی فایت یہ کی ہے کھیرار خاد ہوا تھی ایمان کی فایت یہ کی ہے کھیرار خاد ہوا کہ اس کے کئے اتب کے کھیراس نفی ایمان کی فایت یہ کی خرار دی گئی ہے کھیرار خاد ہوا کہ اس کے کہراس کی میں مزہو ہے دیسر دید کہوا تھی ارشاد ہوا ہونہایت ورجہ کی ناکی دہدے وغیرہ من اننا کی دائی ہی ہے اور کون ہوئی ایمان کی دائی کی مساتھ کی اور کیس بناؤ کہ اس کے کام صداق سوائے فالم النبیتین سیند المرسلین کے اور کون ہوئی اپنے اور ایسے آقا کی ساتھ کون فلام برابری کرستی ہے۔ حاشا و کلائ

ناظرین بل اسکے کہ میں آبکودہ بات بتاؤں میں کے لئے میں ان یا طویل در افتان ان ان ان کی طویل در افتان ان ان ان کی طرف مصروف کرانا جا ہم اور وہ ہر ہے کہ آپ ایک طرف تومولوی صاحب کے اس عظیم افتان دعوے پر نظر کے بیئے کہ مار اس کے مقرر کردہ حکم کے خلاف کتاب و کمنت دعوے پر نظر کے بیئے کہ ضوا کے کمیسیے اور اس کے مقرر کردہ حکم کے خلاف کتاب و کمنت

اقوال انعال کودوسے افوال دافعال سے علیادہ کرنے اور لینے اس بریم بننے کا ادعاء کرنے ور لینے اس بریم بننے کا ادعاء کرنے کو دیکھیں اور دوسری طرف اسی آیت کی نفیر میں ان کی ہمہ دانی اور ان کے ہوش وحواس کا اندازہ کریں -

الي تم اليجد وإفى انفسهم حرجاً كمعفيل اواكرنفين كيرارتناو ہوًا کہ استخ کیم سے کوئی ننگی اور مہتے دل میں واقع نہو<sup>6</sup> تنگی توبیشک حربے اسکے معنے ہیں مگر تنگی کے بعد-اور سے کہا بلاسے ہنہ یہ فران مجید کے کسی لفظ کے معنے ہوسکتے ہیں۔ اور نہ اسکا بہاں پر کوئی جوڑ ہو سکتا ہیں کبونکہ میج کے مصفے موت اور نقصان کے ہیں نومضے بر برونے کہ کھروہ لوگ اس سے لینے ولوں میں کوئی تنگی اور موت اورنقصان نریا بیس اورنفرض محال اگراس کا جور مجی بوجا وسد تویه اس آیت کے کسی لفظ کے معنے نہیں۔اوراگریہ کہاجائے کہ لفظ اور بیال برعطف تغیری ے توبہوکا ت<u>سے ترج کے عوض ا</u>مع اکھا ہے تواسکی نسبت عرض ہے کہ نفیبر تواسكى بموتى بديرهان صاف معلم نهواوروه ننگى نهين بركنى بلكر افظ حرج بوستما بسير بين عطف تفنير بروما تويول بوتاحيج اورتنكي وافع ندمرواور اسمين ممكن تضاكرهم كى غلطى سے بچائے جنے مبرج الحصا فالبكن بيال ير توننگى اور برج يسے حس ميں به تاویل نهبر طبتی بهبراس سے بڑھکر بہ سے کہ تجتے ہیں بیمر تعنی ایمان کی جو م<sup>ف</sup> ات کے ساتھ سے جو تحقیق مضمون جملہ کے لئے اتا ہیں کا طال مکہ نفی ایمان پر بلکہ اس ساری آست میں کوئی اِٹ نہیں ہے۔ اور یوہنی اینے باس سے ایک بات كهدوى ب خداكاخو ف مين نهين المصى نفير اورجو كيه مندس آيا كهدويا اب بنائے کھی مونی صاحبے ہوش وجواس کا بیرصال مورکہ آبت تھی مونی سامنے مؤجود براورایک افظ اس میں نہیں اور اسکھ کے سے مہیں کہ وہ اس میں ہے اور وہ فلال مرہ دے رہاہے اور اس برایک مجھی منفرع کیا جا آاسے اب بزرگ مولوبھا حب كا دعولى ويحص اورعلمي كاركسه ويميت صدق الله العن بزالعليم ان مهين من الراح اها نتائي-

ضداكمييحى يكسقدر تباسيع كراسكواس كخاب وسنت كي خلاف تول وفعل لرنے والا فرار ویا جانا ہیں جس کے فالم کرنے کے واسطے اسکومبوث کیا گیا تھا۔ اور بيرحن ملالوں كے دخل بيجا سے كتاب وسانت بين بيت كھے گراپڑ پرگئي گھي بها تك براكبنا كم شجد بدكى صرورت مبين الحكي ادراسك لتحضرا وندنعا لي نے لينے سينج كو حوث فرمایا۔ان ملانوں کو یاان میں سے ایک کواسپر حکم نبایا جا ما سے اور کھیراس سم برصکرایک مولوی حب کی اور کیاا مانت مولی کرمین کناب وسنت دانی کا آب سنے به ادعا عِظْمُ كِيا أسى مين اسقدر فاحن غلطبيال بي - بلكه أن ملا نول كي حس كاررواني سے تجدید کی صرورت بیش آئی تھی ایک آبت کی اس سے نفب کرا کے اس کا نمونہاں کے مائد سے دکھلادیا کہ برملاں اس طرح سے کھلے کھلے ضدائی کتا ب میں سیانتے یاسے داخل کیا کرنے ہیں کہ قرآن مجیدیں کوئی لفظ البیس حب معنی ہے موں اور بیانت کے معنون میں برج کوازخود پڑھا تے ہیں امدا سے نمیں کوئی ات زائد کرتے ہیں میں دوصال سے ضالی نہیں۔ با نوصد سے بڑھی ہوئی ولبری ہے له صداكى كناب يرما نفه صاف كرف اوربيان كي طبع الميس كي بيشي كرف في جرات ر فیرآماده مهوجاتے ہیں اور باعقل اور بہوش وحواس فالم تہیں۔ اسك بعدمين آب كواس بان كى طرف متوج كرتا بهول حيس كم لي مين ببعبارت نقل کی ہے اور وہ بہے کہ ہیا تھ ناکہ بتا 'واس سے یکم کا مصدان سوائے حضرت خالم النبيتين محداوركون موسكتاب ادر السع أقاطي سائه كوك غلام برابري كرسخنا بصطامحض لوكون كواس مفاسطهين والناسيت كدبيرلوك فلاوسط الماية والتحكيم كامصداق بحائے الخضرت كے مسيح موعود كوفرار فينتے ہن ادراك آيكواسكامضداق بنائي كفي توبيض في منتج موعود كوحضور كي سائف برامركا معتبه دارة الرجيني وصالاتكه ببهالكل غلط يسكرهم استح بجم كامصدا فأنحضو لوبهين مضرات اورمنهم كسى غلام كواس أقا كيسا كقربا برقرار لينت بين اور منه

اسی مم کوفرورت ب البته مصیبت نوساری مجھ کی ہے جب کسی کی سمجھ ہی ماری جائے توہم اسکا کیا علائے گرسکتے پاکسطے اسکو سمجھ اسکتے ہیں اور بربھی بہیں کہ بد کوئی بہت بار بک مسئلہ ہے موٹی اور کھی کھی بات ہے جس کی تندبت ہیں امبید کرتا ہوں کم مولوی صاحب اور کشتہ عما و کے سوا اور جو کوئی کھی اسکی طرف توجہ کر بجا یا سانی سمجھ لیے گا۔

بانت سامی اسفندر سبے کہ اس آبیت کرنمیمیں خداوند تعالیے نے آنخفرنشاکو منتاجرات مبرحم مضرك كأحكم دباب اور كهرار شاوفر ما باكرجو آب فيصله فرماوس اسكواتي طمع تسليم كرلس اورظا مرب كهجبتا حضور بذات خودصحا برس موجود تقع تب نك نوصكم لبنانا بهي تفاكر حضورس اسكافيصارها ماجات بين جب پ نیق اعلیٰ سے جاملے تواب آب کے حکم بنا نے کی بہی صورت رہ گئی کہ ، کیلا ٹی ہوئی کتاب الہی اور آپ کی قائم کی ہوئی سننت اور آپ کی احادیث ونیصلہ جیا ماجائے اس حد تاب مولوسی صاحب بھی ماستے ہیں اور ہم بھی منتے ہیں میکن ایک جاہل سے جاہل اور نادان سے نادان تھی اسکو سمجھ سكتركسي كرآب كح بذات خود فيصله كرسف مبس اور كتاب وسنت اورهبيت سے فیصابہ لینے میں بہت عظیم الشّان فرق سے کر بہلی صورت میں نوجو فیصلہ صنور نے دبا۔ فریقائع اسکوسی سکتے ہیں اور گواسکے ماننے میں کسی برسخت لواخلاف ہوتوہو۔ببکن فنس شصار میں کوئی نزاع تہیں ہوسکتا کہ ایاب فراق كوحضورك يوفيصله دياسيك اور دوسراكي كريه نبيس وه دياسي اليكر آب کے بعد جو کناپ وسنت اور صربت کا فیصلہ سے وہ ابسانہ یں۔بلکہ پہلے تولوگوں کومولوی صاحبوں کی ضرورت میش آتی سے کہ بجائے حصنور سے پاس عانے باکتاہے پاس جانے کے بعض کسی مولوی صاحب کے ا پاس جائینگے اور بعض دورسے کے پاس سیس اکٹر کہی موگا کہ (ماسمجھی کے ہاعث یاان قواعد مخترع کے اختلاف کے باعث کرجن براس فیصلہ کی بنا رکھی جاتی ہو

بااسوحہ سے کہ ایک کے نزویک اس عیارت کے ایک مفتے ہیں اور دو *سے کے نزویک وہو* یا اس سبب سے کہ اس امر کی نسبت مختلف احادیث ہیں ۔۔اور ایک خیال میں ایک عدیث فابل نمساًک ہے دوسری نہیں اور دوسے کے نزدیک ووسری ہے اور بہلی نہیں) کہ ایک ایک فیصلہ دیگا اور دوسرا <u>بہلے کے خلات دوسرا۔ سی حکم **توانہوں** سنے</u> نئ ب *دسنت اور حدیث ہی کو بن*ا باسے نبکن انہوں نے ان کو کیے فیصلہ نہیں دیا ۔ پھر انهول نے مولوی صاحبوں کو وکیل بنا بالیکن انہول نے کھی کتاب وسدت اور صدیث سيه کوئي ايک نيصار ندسنا يا پلکه دويا گاسيد دوسيه کيي زياده فيصله کناب وسنت اور صربث سيرسنا فينداب بناؤ فيصد بونوكس طح أكركبوكم محداص وفيصله كروس وہ فیصلہ محصا جائے تو پہلے اس کا تبوت کیا۔ حقوم محدانسن کے قول کے مطابق محم رسول التدحكم نه سيد يا غلام كوآفا كے ساتھ مرابر كيا كيا۔ اگراس بات برغور كيا جاتا لركتاب وسننت ادرحدسن مخدرسول التدك فالممقام محم نوبو يح بجران سے نزاع تومثا نهبين ملكهاور كفبي بطيصا توكبهي خداكي مسيئ كيظم بوني كوانخضرت كي تحريم كممنافي ياس كے مقابل نه ظاہر كباجا نائيس اسل بات يه بسے كرجونكہ كھے نفسانيت اور كھے ازخور قوانداختراع كركے ان كے ذريع ہے نئے احكام وسٹرائع أيجا دكرنے وفيرہما سے نزاع واختلاف بڑھ گئے ادراہنی شامت اعمال سے فیج اعرج بن کئے۔ نو گومجد دین کے ذریعہ سے کھے مذکھے مرقبار ہالیکن بریٹر وسکنا کھا کہ فیج اعوج کے زمانہ کی طرح والت ہوجائے۔ اور حکم دہی ہو مختا زمانه میں صحابہ کے بيرص كامنجانب المتدادر صداسيهم كلام بوزا اورمؤ تبرمن المثربوناسب انبياءكي طرح آیات باسرہ اور جیج قاہرہ کے ساتھ اور اللی شہا دان کے ساتھ تابت ہو کیونکہ یمی اسکے فیصلہ کے حق اورب ندالہی اورمنجانب الشریبونے کا بیتن ثبوت ہوتا ہے ادرمولو باینرباننی تزاع کوفطیح نهیس ملکه برصانی ہیں۔ اور بیر میمکن نهیں نفا کراب کوئی شارع نبی اجائے لہٰذا پہلے سے بیمفتر بھااور بتاباكیا تفا كمسیح موفود صلم موكرآنے گا اور سائفہی پیریمی بتا دیا گیا تفا کہ دہ اسی

وي السلام كواسل صالت براائے كاكوليظ المائة على الدّين كلّ كوائض ت ني بشروع کیا مگراس کووہ پوراکر گااور فیج اعوج سے نکا احرینیرالفرون کے لوگوں کے ہمرنگ بناد گا -اوربا وجودا<u>سکے جو</u>نکہ وہ سب کھے انحضرت ہی کے فیض سے حاصل کر گا۔ اور أتحضرت سيعليطده ذره كجركهي نبركا للمذاشحي بجثت كوكي عليطده بعثن تنبيس ملكة صنورتهي کی بیشت نانبر قرار دیگئی۔بس ایکا حکم مونا مذنو کوئی علیان سے اور ندا یہ کے حکم مانے میں أتخصرت كےسانفرابری لازم آنی ہے کیونکہ آئی تحکیم کاخلاصہ بین س کرمیں کھٹا ہوں غدانے بیچے یہ کہا ہے امازا کم یہ کرو۔ بلکہ ہے۔ کے تعدانے مجھے بریزا یا پاسمجھایا ہے۔ کم قران مجید کا بیمطلب سے یا اُنحضرت کی بہرنت یا بی<sub>ا</sub> ایکا ارشاد ہے اور سمیں کوئی علیا کی نهبیں اور ندبرا بری کیونکہ برابری توسیب ہونی کہ حبی طرح تا فاکی بیر شان کفی کہ وہ خر ما نا کہ ضرائے مجھے بیر کہا ہے یامیں یوئ امول اسلئے تمیرید لازم ہے مگر خلام کی بیر شان نہیں كروه بركهي بكدوه يركنناب الاكرنداف يتض بنايا باستجها بالمسي كرقرآن محبدكا ببرمطلب بهر يا أنخضرت كايدارشادياعمل يدلذا تميره لازم بديس أميس ككال برابري موى الإقاتواس فندر ثري شريجت لايا ادرغلام ايك مسئله فبحي نه اس برزائد كرتا بيسه مذكم كربابهج نە تېدىل كرتا سے بلكەكرتا سے توبەكە (جونىج اعبى كے ماؤل نے ازخود حكم نېرىپ بلكه شارع بنکردخل دیا بھااوراس وجہ سے اس ایک رسول کی ایک اتمٹ ایک کتا ب اورایک شریعیت دالی ۷۷ سے میں زیادہ فرفوں ریفسیم ہوگئی) اس دخل ہے کو اللی اشارہ کے مانخت مفع وقع کرے دین کو صل حالت پر اور فرق مختلفہ کو ایک اترت بناباب اس معض مجه كا قصور سدكر آب كى تخيم كوحفوركى تخييم كم مقابل عالىده تحكيم كتضرانا بإاس سيمفلام كي "قائك سائق مرابري كاخيال كرنا دريز بوا بكي تخبيم کی حقیقات بیان موقی سے اس پرنظر کر سے ایک تبار توان دولوں یا نو نکا وسم نکسہ نهيس أسخنا مكرسب تمجه كابيها لمروكه فلاوسراتك لايومنون ميهانفي ابيان بحرف الق جوتا كيم ضمون عمله ك لئم مؤنا بيت تحراجا ناست حالا كيريد بيال يرات بيدادم مذبيه وماغ عالى مين أناب يم كمرات توحميام اسمى كمضمون كي ناكيد ك ليه آماكزناسيم

نة اكبرشمون مبافعلية ك لئاور كاليومنون مملفعليه سعة تراسميد اور باابهاالآين إمنواكونواانصار الله اليزبين الشرتعالي كي طرف سي صحابه كي ايك قسم كالضارنام ركهنا تجهاجا أبو في يوكي خسست مسيع موثود كي يحيم من البياسج لبينا كونسامحل تتكابت مولحناسم فاطرن كرام المجهر نوالس مقرر شديم بالكراس كالمدارس نبس موسخنا. مثلًا اسى كية السيم منتصل آب مفحه ير تحضي بي كذو مال احادث خواف اور آبات ووالوجوه اور تنشابهات دغیره بین صریت جری ادلیکهی صمح عدل موسکتے اوران کافول کیجی حجت مو بعضوصاً الهامات قطعية حضرت إفدس كي الوركيم بهي بزرك المل بي كم صفحه بريكھتے ہيں كو أورميرسے نزد بك حديث ضعيف تھى افوال والهامات سے مقدم سے اللہ ج الباظرين غور فرمائيس كهجبب حديث ضعيب فتحضرت سيح موعود كحاقوال والهامات ير منقرم ہوئی تو بھے آب احا دیث ضعاف یں تم عدل کے ہوئرہ احادیث صعابی تم عدل ویکے ب سي من من عبف حديث كورة كريس أيك يه رة كرنادرست اور واجب الانباع مرور وه ضیمت صدیث کھیزفابل اعتباریہ کے سے اور حب آیا لئے کسی صنعیت صدیب کے خلاف محکریا تواسی اس کورو کیا اور برفیصله دیا که بیرصدین مروود سید اور تابت نهبر بلكة ابن وه سيجوس كهنا بهول-اسى طرح جب احا ديث ضعاف بن آب حم عدل موئے تو كھر صديث صنعيف آ يكے

اسی طح جب احا دیث ضعاف بی آب کم عدل ہوئے تو بھے صدیث صنعیف آب فل اور الدام سے سطح مفرم ہو بھی جب آب حدیث صنعیف برحم ہیں اور وہ بھی عدل تو آب لیا اور الدام سے سطح مفرم ہو بھی ساتھ اسکورڈ کرنے بیں اور آب کو اسکاحتی ہے۔ اور آبکی یہ ترد بار داجب الانباع ہے لیکن بعیف صدیث آب کے قول والدام برمقدم سے لہذا وہ حدیث صنعیف فائم ہے گی اور کم وعدل کا قول اور الدام رد بوجا بینگ سے لہذا وہ حدیث صنعیف فائم ہے کہ عبارت منفولہ کے اخبر بیں صاف محمام ہے کہ فیصورت اور س ترجم الدامات کا قطعیہ ہونا مسلم سروا اور صدیت صنعیف ہوں تو سے انکار کھی نہیں ہوسکتا۔ اخبار احاد تو صحیح بھی ہوں تو صحیح بھی ہوں تو سے فیصل بھی طنی ہی ہوں تو سے فیصل بھی طنی ہی سے گرجانی ہیں۔ یا جمی طنی ہی ہوں تو سے فیصل بھی طنی ہی سے گرجانی ہیں۔ یا

اسيارة خرى ادنى درج برموتى بي توكير غير تطعي طعى كوكسطي روكر سختاب سيسسطي انسانى عقل اس كوباور نهبين كرسكني كمركو في شخص بريش وحواس فالم ركفتي بتوايك طرف توصر اقدس كے اقوال اوراله امان کے احادیث صنعاف میں حجت اور آپ کو حکم عی ل تعلیم کر تا ہواور بهرباوجوداس كصعيف حديث كواب قل ادرالهام برمنقدم كي الأطح اسكوهي بإدر نهيس كرسكتي كمرابك طرف الهامات حضرت افدس كوقطعي كهيه ادر كبير دوسري طرف ضعيف صربت كوج يقينًا غبرطعي بع مطلقًا الهامات حضرب وقدس يرمقدم كه-مجر بی بخض کر لینے رسالہ کے ناظرین کواس بات کے یادر مکھنے کی تاکید کرے کہ اس رسالہ میں جو کیھے بیان کیا جائیگا وہ کنا ب دسنت سے محققانہ طور پر بیان ہوگا گئے اس سے سطيح منصور بوسخناسي كحبس كوخدا اوربيبواح كم عدل على الإطلاق فرملت وه اسكى تحكيم کواحاد بیث ضعاف دغیرہ کے ساتھ ازخود تخصیص کرے ادر نخیاب دسنت نوکیا ا**توال** جارا یا فال رجال تھی نہ مینیں کرہے اور تخلاف اپنے قول کے لوگوں کو اپنے افوال اور فال کی تقلب دکی طرف بلانے اور بیر کہنا کہ اسی کے بوت کے لئے توسمنے وہ آبیت تھے ہے۔ جس میں نفی ایمان إن كے ساتھ ہے جو اكبات مون عمل كے لئے آ اسے الم مقبار ہيں كيونكهاس ميں ان تومہوسوم و مگراها دبیث ضعاف یاصحاح وغیراً کا نام دنشان بكنہ میں ہے۔ اقی حصنور کے ارتشا دسیے جو پہلے اس آب میں ان صمو*ل جم*ار فعابیہ کی ناکید کے لئے ناپیرکر کیا بیکن جو بے اوب حضور کے ارشا دیسے آل میں خلاف ڈاعدہ نخویہ ان کو جمله فعلیه کی ناکید کے لئے ادرخلاف روایت قرأت و نواز قرآن مجبید میں ایک زائد اليهاان ليم نذكر سنك ده شوخ ديره اس ارشادعالي كوكتسايم كرسكتي بس س عيراسي صفحه ويراميكي بعدي كو المسيح موعود كح جبله اقوال كونمام مسائل میم منقل بحبت گرد اناجا بیگانو کیمر منرفران مجید کی ضرورت ہے اور مذاصا و بیٹ صحار كى ي خدا وندنتا كے سمجھ ہے توكوئ بات تھى نہيں ہم اتھى بنا آئے ہیں كہ باوجو دحضرت تهموعود منصحم موين كي بجيرتهي قرآن مجيده احادث كي حنرورت به كبونكر بينج بسيونليكده شارع نهيس بيعية شارع بوقة توكهر بيشاب سرورت ناموتي -

نے سے ان کی ضرورت کی نفی نہیں بلکہ اسکا ثبوت لازم آ ماسے اور مرکمی کرماوجور فران دحدمیث موجود مونے کے اور ان کے حکم ہونے کے بیم بھی سینے موعود کے حکم نے کی صرورت سے۔ادراگرا کی کے حکم ہونے سے اوروں کی تفی ہوجاتی ہے تو پیرایت میں توحتی بعکموائے آیا ہے قرآن مجید کا ذکر ناکٹی پن تو کیا اس سے بیا لازم نه آئے گا کرفتران محمنہیں۔ کیونکہ اسمیں تشرد استحضرت ہی کوکل اموری محم قرار دیا گیا ہم اسكے بعدا می صفحہ 1 مراس اسے میں ثابت ہوا کرجن امور میں قرآن مجیدا در اصادبیث نے بصراحت فیصانہ ہیں فرمایا۔ یا فرمایا تو سے کیکن اس سے لوگ محض غافل *ہوگئی* نين آيڪم عدل ضروريس وا کیلے تو پیموش سے کہ کہاں سے نابت ہوا کہ فرآن مجیدا ورصدیث سجیج نے جہاں بلەكبا بئواسىلىكن لوگىمحض غافل بوڭئے ہں۔ دماں رحضت مسيح موعود اہیں۔اس سے بہلے نہ نوکوئ آیٹ یا مذیث آسے الیسی تھی ہے جس میر ىم كا ذكر مبو-اور نه كوئ اورعفلي دلىبل اليسى ذكر بو يئ بسيحس ميں استقريج ورغفلت كاذكر موجيم زابت كهال مسهم وكباعلاقه بربن تجيئ وعدم تعريح كافيصل تومولوی صاحبان کے ماتھ میں ہوا۔ اوروہ ایسے بزرگ ہیں جہاں بالکل تا ہے جہیں د الهجي تصريح کے رغی ہيں اس يونيصالكسطرے موكر پہاں مسيح موجود كم ہيں یا تہیں۔ کیا حیات سے جوکہ کسی آبیت یا حدیث سے ثابت تہیں اسکے سارے کے مساغيرا حدى مولوى صاحبان بصراحت نام فرآن مجيدكي منتعدد آيات اورمنعا احا دسین صحیحہ سے نابت ہونے کے مدعی نہیں ہیں۔ اور اگریہ کہوکہ وہ علط کہتے ہیں تووه كيسنك كفرغلط كتفسو -اورمولوى صاحبان كے نزاع كانہ اے دن تك بهمي فيصله بروا- اورية أكثره موكا ليس بتيجه اسكابير برواكه جهال مولوي صباحب كي مرضی مہوئے۔ دہاں تومسینے کو کھر نالیا۔ ادر جہاں مرضی کے خلاف مہوا وماں کہہ دیا لرآن كي تحيرج استكے خلاف لموجود سے جیساا حمد کاجمالی مونا خلاف مرضی ہوا ر ہاکم منینے کی بہاں برکوئی بات بنہیں سنی جاتی ۔ قرآن مجید سسے بصراحت

الاكلام تابت بي كما حد جلالي ي كباس سير هكركو ي تصريح بوسكتي كرحبسورة يس بيه أياب اسكانام مى صفت اور كهراس مين فنال كا ذكر العلاماس مين صحابه کی ایک فنیم کا نام خود ضدائے انصار رکھا سے اور ان کے مقابل حوار ہوں کا نام التدفي وارى بى ركهاب انصارانكانام اگرركهاب توسي فركهاب بإبربان خودميال مقهوبن بيس إس معدر مكراور كيا تصريح موسحتي سعالاا ببال برسيح وغبره كالخيجم كاكوئي كخبائين نهيس يبس جلوميييج موعود كم تخيجم كاخاتمه بَوا-بِيمارك بعدات صفحه برنها ب وفي اورعلاده بيب كراكي محم عدل بونالهي احاديث مى سے ثابت بے ليے رحسبنا كتاب الله اور ميسى موغود اور مهدى ہوناکھی احادیث ہی سے نابت ہوا سے ما اللہ اکبرانسان جب گراسے تواسکی مانتک ونت بہننے صافی ہے۔ اگریہ وہی مسید محداحین امروبہوی ہیں جو فادیان یں تھی جھی اکر ماکرتے کھے تو کھیران سے توہم پر شناکرتے تھے کہیں آئے دعولی . م کی بنا حذا کی دھی اور ان نشنا نات پر ہے جن کے ساتھ سر ریاب نبی کی بنوتٹ ما ہر بونی رہی جوادر آج ان کی مخناب میں ہم یہ برطفتے ہیں کہ آپ کا حکم ادر مسیح اور مہدی ہونالھی صدیث ہی سے نابت ہے اور مھریہ ہی خیال نہیں کیا کہ اگریں یہ کہوں گا

امرائیلی مختف ومبدل کتب میں آئی ہے اور ان تخابوں کا رنبہ سلسلہ روایت اور حفاظت کے بحاظ سے بہت ہی گرا ہُوا ہے ۔
بیس اگر کسی مبتشر کے دعوٰی کا بڑوت فقط وہ بتنارت ہی ہُواکرتی ہے تب توجس طرح حضرت مرعود کے دعوٰی کا بڑوت ان اصادیت کے ساتھ ہوا جن بیں آپ کی ببتنا رات ہیں۔ اسی طرح آسخصرت کی بنوت کا بنوت ان اسرائیلی جن بیں آپ کی ببتنا رات ہیں۔ اسی طرح آسخصرت کی بنوت کا بنوت ان اسرائیلی

تواس سے بدلازم آئے گا کہ استحضرت کی نبوت کا نبوث ان اسرائیلی محرف ومیدل

سنے سورت میں آگی بنوت کے اور اس مورث میں آگی بنوت

کا بٹوٹ میں موعود کے دعاوی کے بٹوٹ سے بھی کمتر ہو گیا کیو نکمسیہ موغود کے

دعادی کی سبت تواحادیث مجیمین شیکوی سے اور انخضرت کی نبیت گوی

محرف دميدل غير حفوظ كتب كيرسانف مركواجن مين آب كي نسبت بشارات مين اوراكم اسكے علاوہ فولی شہاوت التدرجو کہ وحی الہٰی میں اس برنازل ہونی ہیے اور نعلی ننہادت کے ساتھ ہوتی ہے جو کہ آیات ہاہرہ اور تا نبدات قاہرہ کے رنگ میں ہوتی ہے دکھی الله الله المناه بيدك اسكابين ترين بنوت بسانه وليرض طرح برثبوت أتخضرت اوريها سب انبیاء کے لئے سے اسی طمع اور ملک مجن سے بہت زبادہ حضرت میں موہود کے لترسيدنس نبوت مح لحاظ سے جوشان سب انبياء كى سے وہى شا جي سن ميري مرود بيمراگرايني ببلي ما تين عبول گئي گفيس يا انکي قدرنهبين رسي تفي نوحضرن مسييج موعود ع ہی کے اس ارشادی قدر کرنے جس کوا سے باربار فرمایا سے کرہارے وعولی کی بنیا و ضرا كقطعي وعى اوراميك زبردست نتثانون برسيه اور میربی کہاں سے مابت سے کسی کے دعولی کا بنوت میں یا بیکا اسی بابیے کے المورس اسکا تصرف محصور سے کیا۔اگرکسی بڑے عہدہ دارکو اس عمدہ برمفرر ہونے کی اطلاع بہت معمولی ملازم کے ذریعیا سے نواب وہ عمدہ دار اس معمولی ملازم جیسے لوگوں چرکم اور تصرف کرسکے گاادراس سے اعلیٰ درج کے لوگوں برہنیں کرسکیگا لبونگراس بهره کے تبوت کا ذریعیا دنی ہے۔ دیکھو آنخصرت کی بیشارات کتب اسرائیلید بر کتنیں مگرا کے حکم اور فول کی کبیسی اعلیٰ سٹان سے سمجھنہ یں آنا کہ یہ دعوٰی کرکے لدجو کمچید مباین ہوگا وہ کتاب وسنت مسیحققانہ طور پر ثابت کہا جائے گا کھرکبول س قدربين كاورب فتبوت بالتي تطفي ميس

اسك بعداسي موريا فن كرت اور فاكساركوكو بامنصب افتا تخويل كيا كيا تفا-اگر ان كامكم فاكرمارس وريا فن كرت اور فاكساركوكو بامنصب افتا تخويل كيا كيا تفا-اگر كه اور اصل قريين والاد بجهنا بين توكير شيخ موعود كي فيرا مخفرت في دي بين نوات مكم كي النا بهت بي بري سبع-يبيل تومم يركن بين كرائي به كهنا كواكثر مسائل جربيش آن في ايجام فاكسارسي

آب تمام مسائل شرعبه مين مكم عدل محت توير تحويل انتاكى مبرب سير دكبول كى جانى - بلينوا و توجر واليك

معلوم موتاب كرحس طرح أتخصرت ابك صحابي كانتب وحي كابيرا ايني بيجا نتعلى سي غرق برُوا تصاببهال مرتهبي استعلَى كاكر شمه ہے۔ پہلنے نوبہی محفن غلط ہے كہ اكثر مسائل جومیش آجا نے وہ ان سے دریا دنت کئے جانے ماں اس میں شک بنہیں کہ حضرت مبيهج موعود شارع نوسخفے نهبین که سرایام سئلدادرحکم بندات خود ہی تباتے۔ مار حکم عدل تق اور عكرك لئے خود فرآن محبيد نے منصب مغرر فرما دبا سر النے كولغ كمانين الناس فيماكا نوا فيها بختال فون - اوراسكام تصب نزنو كناب اورجد مين سع اور نه اسکے لفظ کے مفہوم سے بیر نابت ہونا ہیے کہ سرایک سٹلہ اور مکم خود بتائے کیے بحو لوگ بیماں کے دافقت ہیں دہ خوب حیات ہے ہیں کہ فادیان میں مسیالی کی بوں صرور میں بیش آتی ہے کرحضسے مسیح موعود کی یا آسے بعد آسے ضلیفہ کی ڈاک آتی ہے أسمبس روزانه فربيبا ليست طوط آني بين حن مين كجيرمسائل باكسي سوال كاجواب طل كباجا ابس اورالي خطوط كاجواب معرر واكبي وبياب ميكن بعض كاجواب تسي مولوبيصا حيك سيروكيا جاتاب مگروه كوئي ابك بي مقررته بي بيونا بيلكم مختلف مولوى صاحبان كوديا جاناست اورببكوئي استكتابين دياجا ناكماس مولوي تحب كسوا دة سئله كوئي حل نهيس أرسكتاً بلكه بارما ابسا موناست كه اگروه سوال يا مسكلهم مواسي تومطاع سے القراح كرلباجا تاسے ملك مد دنيا مالكل اسى رنگ كا موناب عياب أكدسويث مين آباب كه أكتبوا كابي منذا كاحضرت اقدس تعض اوتقا بنابتا بمنصنيف ببمشول بونة ادر بالرسي خطا آجا تاكه كوئس سنع يرايا مرى مونى نكلى سبع المكاكبا حكرب يا وتركس طرح يربصن جاست سبامكان يا رمين جورس مكفى جائے اس سيمرتهن فائده الله استفاست بان اب بض تو ان السي معدنها بيت أسيان اور منفق عليه موسفا وراكثر كي سيت حضرت اقدس كا فبسله معلوم منونا توکیا حکم سونے کی وجہ سے یہ کوئی صروری تھا کہ آپ الصنباط

نصديف كوجيور كرايس مسائل فود الحقة نثروع كريتيت ادراكر بيمولوي صاحب السيديي مفتى مون في توصفرت صاحب الن ايل مين محمد أموت توبير كما وجرات كوان كوايت فتوح حضرت صاحب حكرس ترك كرف يرطنت كف مثالًا فاديان ك معين وال بخ بي طينة كرجمة صلائين كيمسئله بي الني مولوي صاحبكا بيفتوى تقاكيس حت کے ساتھ ان ان میں ہوتا ہے یہ جا کر نہیں اور اسکے واسطے بہت کھے دلائل کا بھی آپ کو دعوی نے اور ایک اور اپنی کے زور میر آسیا حضرت اقدس کے آگے میٹن نجبی کیا لیکن اس کم عدل نے ان کے فتو سے کو برڈ کر دیا۔ اور ان کوما سایٹرا۔ مگر میض فات البت مواقع مرينها بيت برالمونه ليني دكها باكرت كقصيس زمانه بين محدافضنل مرتوم البدرك المشربوت في ايك عج برجان والع بهاى كاخط حضرت افدس ئى خەمەنت سى ئىبنى كىيا كىياخىل مىيى سىجە حرام مىس غېراھەى امام كىيە بىيچى نمازىر كىھنا كى نسبت در بادنت كبيا كيّا ئيمّا توحقة رسائے فرما يا كېدستيك كوئي بير كېرسكٽا سبے كم الحجى انبراتماه محبث بهمين مواله لهذا ال كية بيجه نما زجا كرز موتي جام يك لبكن او ورست بهين كيونكني بيريه لازم بنبس كرمراماي كوفيدا جداجا كريجها ما بسيء بلدميلازم بسے کہ لینے اردگرد ابک مصر مرانمام بخیت کردے اسکے بعداین دعوت کا علاق كرف سبرجس كواسكى دعوت بينج كى اس برببالازم بو كاكروه اسكى خورتح بقت كرس ادرسمن الشرك ففنل سے ايك حصدير المام حبيت اجهى كردبايت اور وعوت اليى شائع کردی سے لہٰذاب ان کاکوئی عذر ننہیں اور ان کے بیچے نماز کھی درست تنهيس توان مولوبصاحيان نے حبنكا بيفتوى لخفا كہ جائز مونی جائے۔ انبدائی مصلة تفرييه سنكر لين فننوي كي نائية مجمى اورالابير كوكها كراسكو صرور نوسكر لببنا اومر ميني وكها كراخب ارمن لغ كرنا-ادران بالول مين اكة تقرير بنسى اورافي سرحنا ن بي ديره كرديا كر من النب صاحب فرمايا ب كدان كم بيجه نمازجا أن ب جيب يديرج شائع بروا وشورير كيا ادرموللتامولوي عبدالكريم صاحب مروم سن حضرت اقدس كي خدمت مين بيرمها مله بيش كيا توحفزت صاحب في فرما باكر بمنفانو

اورمنصب فنزی تول بونے کااس سے بیتر اکسی آب کدان قراوی کوفتاوی احدید میں جمع کیا گیا ہے نیز بہ صاحب تولینے معمولی خطوں کو بھی اخب ارواس میں جمع کیا گیا ہے نیز بہ صاحب تولینے معمولی خطوں کو بھی اخبی اور میو تے بھی فقے بین کرایا کرتے تھے سوفتا اور کا فی اور اخبار سے برز اکس کتا ہے کہ آبیم نصب افتا برمقرر بھے یا نہ کتھے منصب افتا برمقرر بونا تو یوں ہوتا ہے کہ ہرایک فتوی اسی سے دریا فت ہو

اوروری مرا کب فتواہے دے۔

ندید کیمی کوئی فتو نے بالخصوص اسکو دیا گیا ہو تواس سے دہ فتی ہوجائے گریجانعتی اور جبوٹے فی کا بیراغ ق ہو۔ ویجبون ان محملا ابالہ دیفہ صلحا فلا تحسیبہ ہم مفان ہ مزالعناب بالآخرین صنعت صاحب کا ابنا فیصلہ کہ موں کہ آب ابن کی کے مطابق ہے یا مخالف اور وہ یہ بٹے جوشخص مجھے ول سے قبول کڑا ہرایک منازع کا فیصد مجھ سیمجا ہتا ہے مگر وشخص مجھے ول سے فبول نہیں تا ہرایک منازع کا فیصد مجھ سیمجا ہتا ہے مگر وشخص مجھے ول سے فبول نہیں تا سیمیں نخوت اور خود لیے ندی اور خود افتیاری با فکے بس جا نو کہ جھے میں سے نہیں ہوں کی موجہ سامی اسلامی میں عرف سے اسلامی اسلامی آسمان باس

اب ناظرین ضرائے لئے بتالین کہ بیعبارت خداو ندکھ نے پہلے۔ میں بعلور

ببشکوئ اس مولوی کے اس گراہ کن اور بے اکا مذفعتی نماستحرر کے جواب میں لینے پیلیم الله این توحید اور نقرمر جیسے بی رہا رہے سیج (فداہ ابی واعمی و روحی وعرضی <u>سے نہیں انہا</u> دی-اور بھی کہ اگر کوئی اس محم عدل کی اس تخرر کے ہوتے ہوئے میراس کوتھیور کراس مولوی کی اس کراہ وتباہ کن تخریر کو بھے سمجہ اے نوکیا وہ اس بیٹ کوئی ادر خدا کے حکم عدل کے فتوے کے روسے اس مولوی کے ساتھ ضراکے مسیم کو دل سے قبول نم کرنموالا۔ نخونت ادرنؤدلسيه ندى اورخوداختياري والاراوراس مياميم سيح سيتقطع نفلق كرنوالا اوراسی عزّت کواسمان پرسسے مٹانے والانہیں کھہر گیا۔ صرور صرور صرر رکھر کیا۔ اللہ تعالیٰ ممس سيمرابك كوبياك فغود برب التاس ملك الناس المالناس من شرالوسواس الخناس الذى يوسوس في صدوس التاس من المحتف والناس - يحمر بيحواله جات محم مون في كم تعلق بكه جات من و ا منيم تخفه كولروس في ١٩١١ فل ان كنتم تحبون الله فالتبعون عجب كمراد لله فالمعون عبوقة وميرى فل ان كنتم تحيون الله فالتبعوني ببروي كروتا فدائجي تم سيمحبت كوسالكه حاشبه ورمقام بمارى جماعت كيك سوجة كامقام سيكبو كراس ميل ضاوند فدر فرماتا ب كدخداكى محبت اى سے دالسند بوكنم كامل طور ريبيروم وجا واور تمين ایک ذره مخالفت بافی مرسی م اشتهار عبار الاخبار مورض ١٥ مرتى من واع ومسيح موعود كي أكي كردن فم کرنا اور نزربن ادر صاکری کی راه سے اطاعت اختیار کرلینا مرایک دینیعار اور سینظ مسلمان کاکام سنے ہے سم يقيقة الوع معنى ١٨-١٨ وو مريول س فيكرى موجود الم مرود جواسي المست مين مسيم وكا وه ضدانعالي كي طرف الصحر مركا بعني حسقدرا فنلاف دافنی دفاری موتود ہیں-ان کو دور کرنے کے لئے صوالسے معتبی کا ادروسی عفیدہ سبيا بهوگاجس بروه قائم كياجائي كاكبونكوخدالي راستي بيزفاكم كريكا -اورجو كھ

وہ کہیگا بصبرت سے نہبگا۔ اورکسی فرقہ کاحن نہ موگا کہ لینے عفیدہ کے اختلاف کی وجرسے اس سے بحث کرے کیونکہ اس زمانہیں مختلف عقا مرکے باعث متولی مسأئل بن كى قرآن كفي من تشريح بنيس مشتبه وجائينگے اور ساعت كثرت اختلاف عام تمام الدروني طور يرهمكر في والي يا بيروني طوريرافتلاف كرسف والي ایک مکر سختاج مونگے جو آسمانی شهادت سے اپنی سیا کی ظامر کر میکا جیسا کہ حضر عبسنى سك وقت مين بروا-اور اجد المسك الخضرة صلعمسك وفنن مين بروا يهوا خرى موعودك وفن مين كفي ايسابهي موكاسه ٧ - صرورة الامام صفحه ٢٠ ليس يرتمام مختلف رائين ادر مختلف قول ايك فيصلا نے والص کر کو صامعت کھے سودہ صحم میں ہوں عا والمعظم فرنظر اس مساليل بابين مُدكوره سيربيط مصنّف نے مے سکتھے ہیں مفدمہ اولی صفحہ مربوں انکھا سے۔واضح ہروکہ بہاں برمرا، سے اسم صفتی ہے۔ آتھ خرشت کے تمام اسماء جوصفا نیہ ہیں قرآن شریف بن کھ واردم وينصب اوركتب ساويه بالبل مبريهي موجودين أوربير سينج يسب اسماد مفاتسه الهام وكشوف كے ذريع سيم يحانب الشربي . . . . . براتهاء صفاتيه جو نجانب الشربين ان كيمسمبات اورمعاني اور اوصاف ابدالآما ديك قائم ودائم رمینیگے سیکن والدین کے نام سکے ہو ول کے اوصاف اورسمیات کا قائم ودائم رمبنا کچھنروری تہیں الاماشاء اسٹر بعنی جونام الهاماً باکشفاً یا انفاقاً مطابق ع**لم ال**ی کے متى نب الترركه أكبا مرو ومنته في سيد اورصرف والدين كيسكيسمية مع كوكي استدلال باحیت کسی فضیلت برزوالم نبس موسکتی سے میں میں داور اسی میرصفیه پرانجابی اورمیی نکته به که اکثر محدثین فیجواسهاوالنبی کا باینحقد كهاب اسكى تقنيه صفات كے ساتھ كى ہے . . . - چنا پخے مرقات شرح مشكوة فيج يس مجاسية والصفاتل - انظاهى انه عطف تفسير فاته اليس له ٢٦ ساخله اسماءنفالت من الصفية الى العلمية كاحل وهيل وغيره

ولمصفات بأقيه على اصلها عنتصة به واشنزك بها غيري وكاظهمات المراد بالاساء هوالمعني كاعمنها وبالصفات النثمائل التي ياتى بيانها (<u>اسکے بعداسکا رجبہ کھا ہے اور کھی ف</u>حہ ااپر کہا ہیے) اور صرف لوگوں کے نسمیہ کے واسط جوالهاماً فنهول المسدنعاك فرمانات ان الذبين كابوسنون بالماخر، فالمسلمون نسمية لاانتى ومالهم بالم من علم إن متبعون كلا الظن وإن الظن كلايفن من الحت شبیرًا - اگرچہ یہ آبیت منشرکین کے بارہ میں نازل ہوئی ہے لیکن کم العبد لعن اللفظ كالمخصوص السبب ك السيرتسميد كساتة جوالله تعالى كاطرف سے نهرو الكرامستدلال كياجات تواسكه ايطال كمسلة بهي شامل سعاي بہاں بر مقدمہ اولیٰ کے عنوان کے نیچے 4 عدد دعا وی کئے ہیں جن سے چارو وو كى توكوئى دسيل اشارةً بهى ذكرنهيس كى إدرايك لئه بب كرمية سميه ملائكه بالانتى والى اور ایک کے لئے مرقاۃ کی عبارت ذکر کی ہے اور سیکے صال مختصراً عرض کرتا ہوں۔ میلے وعوى بيه به كريدا برمراد اسم سه اسم صفتى بيدي بربيها وعولى به اور براعظ المان دعویٰ سے ادراسکا ذکر بھی بطور مقدمہ سے ادر مقدمہ اس کو کہتے ہیں جوکہ دوسری چیزے لئے موقوف علیہ برحیا نخم فدمته الدلیل کے مصفے بر ہیں کہ ما یتو فف عليك صحة اللاليل اورمقدم العلرك مضبن ما يتوقف عليه المشروع فى العلم - اوريها ل يرمقدم سي بيم ادست كتب يربب بيان كاداروماري لبکن عجبب بات بیر سیے کہ باوجود ہر دعوی کھی کرنے کے کہ چو کچھے بیان ہوگاوہ کتاب وسنت مصفقانه طوربية نابت كباجا في كا اور كيرولبل ندارد كبياجس يراثبات مرعی کی بناسیے اور جوساری بحث کے لئے خود موفوف علیہ قرار وہا ہے۔ اسکے لنظ وليل كى كوئى صرورت نهبين لقى ييس ايك طرف اثبات مدعى كا سارا داروملام اس بدر کھتا اور دوسری طرف اسکے لئے کوئی دبیل کسی شم کی بیش کرنا برصات وكها ماسبے كم الك مافق ميں اسكى كوئى دايل بسے ميى منہيں اور مهوتى ليمى كس طبح قرآن تجيدين صاف اسمه فرمايليك أورلفظ المحب مفرومو اورايك بها

يربولا نكما بو-اورمنعهد ديرنه بولاكيا ببوجيه اكربيال براسم بلفظ مفروسي جوكها حدبر الولا كئيا م المحيد كالبين اورمتعدة ننهين اليسي صورت بين تحيي كبي كلام عرب بين سے بھڑعلم کے اسم صفت مراد نہیں ہؤا۔ اور سوکس طمع سے لفت کی کٹالول بمعفے كئے كئے بس كه اسكى علامت چنا بخەلسان العرب الجاب وإسم الشى وسمه وسمه وسمالا علامته ادراسك سوا سوط كتاب مين لهي اور معنے بالكل بنييں ليكھ اور علام أيوحدن فيالنتنئ ولأبوجه في غيري اورعكم تومبيتك السبي جيزيه كا ده علم سه سي ميل بإياجا ما سه اورغبريس تهيس با ياجا ما البكن صفت بتيهى الكوبين كرمادل على دان ميههاة ما خوذ يؤمع بعض عمر ى نېيىس بولىتى مال جهال پراسماء كالفظام وگا د مال يۈپىج ربھی اسکااطلاق ہوجا ناہیے مگردماں رصفت۔ نا ربھے ہمیں ہوتاکہ اسمارسسے خالص صفات ہو بس جوامر نخت عربيجي بالكل خلافت اورساري زبان عرب بين اسكي ايكم لهى كوئى بيش ننبيس كرسكتا اعنى بينهيس دكها سكتا كهاسمه سيصفالص مرادمهو-اورعكم مرادنه مهو-اسكوتهم بدوانكسي دلبيل كحيكسطي تسسيهم كرمسكني بين بجراسمه احذا كيست كوئي بين واقع بسيس مين اصل مقصد مبتشر كأامتياز غ سے دکھانا میونانند استندلال اور مذہبیان عظمت اور اگرامستندلال اور بیان عظمت يثيادي ميرم فنصود مول نفجي تو کيمرامستدلال تونفس بیثارت سے حال رعظمت رسول سسے اور امنیا زوہ جیز سے کہ سرایک پٹارٹ ہیں ضرور کا اسكيسوا اسكاكيحة فائده سي متصور تنبين موسحتا- اوراس سشارت بين سوا يتز ذكر بصى تبهبين مؤا - اوريس الحبي نينا آيا مهول كرتمام زمان سے اسمہ کے مصنے علم کے بیں اور ہیں ہی نہیں۔ تواب اگر بد کھاجا ک كرمميز صفت احديث بع توميل اسميس بيخرابي لازم أسف كى كرتمام لفت عرب

کے فلاف اسمہ کے مضاصفت کے کرنے پڑیئے۔ دوم صفت احریث ایک مفی امر بے جوکہ کسی حالت بیس مجر بنہ بیں ہوگئی اور اگر بفرض محال ہوئی تو ابنی کے دلئے ہوسکتی ایٹ جو کہ کہ مدنوں آپ کے ساتھ رمکرآپ کی احمد بیت کاعلم حاصل کرلیں ورز دوسروں کے لئے اسکا بیتہ انگی اور اسکا بنہ انگی اور اسکا بنوت طفاہی شکل بعدا ور اگر ہوئی تو کیے علم کے برابر تو ہر کرکی دصف رخوا کہ بیسی ظاہر کیوں نہ ہو ہم بیٹر نہیں ہوسکتی بیس ان وجوہات کے ہوئے ہوئے ہوئے مہاں براسم سے مراوصفت ہے ۔

ہوئے کسطرح بلاد لیس برمانا جائے کہ بہاں براسم سے مراوصفت ہے ۔

اب دوسے دعوی کو لیجئے اور وہ ان کی عبارت ہیں بیر سے دور استحضرت کے نمام اسماء جوصفا تبہیں فران شریف ہوں وار وہ و گئے ہیں اور کرتہا دیے با ئبل ہیں جی ہوجو د

400

ناظرین اسکا فائدہ توجو کے بہوگادہ تو در لطب شاعر کامصداق بسے کم از کم مجھے اسوقت معلوم بنہ بس بڑو الیکن بمکو اسکے معلوم کرنے کی حیندال خرورت بھی بنہ بس ماں خرورت اسکی معلوم بنہ بن بڑوت ندار و بسے خصوصاً جبکہ تحود برولت نے آسی رسال محصفی کہ کوئی بنوت نیا میں کہ اس معلوم کرنے کہ ان کہ اس معلق کے صفی یہ برحوالات کے والے کہ اس معلق برونگے باقی سیاصفات ہی بہو نگے اور ہم لوگ جارمزار اسم میں سے ایک یا جیند ہی علم ہونگے باقی سیاصفات ہی ہونگے اور ہم لوگ قران کہ اس محصی بیار سرار اسم میں سے ایک یا جیند ہی اور د ماکن تو در کھنا ہو میں باتے برار اور سینکڑے یا دور د ماکن تو در کھنا ہو۔

ا مادیث بی جا آبے بائے اسادم وی بی المبین سے ماتی۔ عاقب ماتشر جوکہ اسم فقی بین اس قرآن بین بہیں یا نے جس کی تلادت کرنے اوراسکا درس مینے اور اسکا درس میں اسماء کا جو مفتی ہیں یا کے جانے کا نبوت نو دیدینے اب ماطرین ہی بتا بیس کہ ایسے خرافات بے نبوت و ب اصل سے کہا کہ نیم نیم انگل سکتا میں اس میں کہا کہ میں میں اور کمونہ کیل سکتا ہے اور البی بے اور البین کے اور کمونہ کیلئے میں است میں سے اور کمونہ کیلئے میں دریافت طاب کے حارب دادوالا جوادکس آبین باسنت ہیں ہے۔

وور بہت کے جو انکھ دیا ہے ہاں ان دور لبلول پر کھے لکھ ناخروں ہے المذاہم ان عادی
کوجیور کر ان دور لیوں کا حال ناظرین کے سامنے بیش کرتے ہیں یہ بی دلیل خاکہ
بیسے دولوی تغیر میں کوؤکو کہ کے مرقات تغیرہ مشکوۃ سے بی والہ دیا ہے کہ ذو لدو صفاتہ
الظالم مانا کہ عطف نقسید للخ جو کا سے اور سوائے کسی کمی دہشتی اور تغیر و تاویل
سکے جمہ یہ ہے ظاہریہ ہے کہ بیر ایعنی باب اسام البنی وصفاتہ ہیں وصفاتہ ہیں
عطف تعنیہ ہے لسلنے کہ آپ لئے کوئی نام جا مدنہ بیں ماں آپ کے لئے ایستام
میں جو کھ فت سے نام کی طوف نقل کئے گئے ہیں جیسے احدا ور محد و فیر بہا
اور آپ کے لئے کچے صفات کھی ہیں جو کہ بنی اس رہینے وصفیت پر بافی ہیں
اور آپ کے لئے کچے صفات کھی ہیں جو کہ بنی اس رہینے وصفیت پر بافی ہیں
اور آپ کے لئے کچے صفات کھی ہیں جو کہ بنی اس رہینے وصفیت پر بافی ہیں
اور تام نہیں ہو میں ماں وہ آپ کے ساتھ اختصاص کھی بیں اور غیران میں آپ کے
ساتھ شرکے ہیں۔

اوراس مسیمین زیاده ظاهریه سه که اسامه سه ده منت مرادمهول به که دونون مسیمی زیاده ظاهریه سه که اسامه سه ده منت مراد دونون مسیمام بین امول اورصفتون کوشامل بین اورصفات سه مراد ده منتما کی بینی برای آگے آئیگا۔

فت تھے اورصعنت سے منقول علمہ تن کی طرف ہو گئے ہیں اور کھے آپ صفات ہیں کہ دہ اب بھی صفت ہیں اور اپنی اصلی حقیقت لیجنے صفت ہمونے برقا کم ہیں ماں ان کا آیکے ساتھ اختصاص صرور ہے لیکن باوجوداس کے دو**رسے ب**ھی ان بیں تیکماتھ مشر کا مہر المدا وہ علم نہیں بلکہ انتکا صفت ہیں کیں بہال پر دونوں مول کو اسماء کہا گیا ہے تعالیب کے طور میراور صفر دونوں کوصفت کھی کہا گیا ہے اككواس لحاظ سي كركووه اب صفت تنهبس مكر يبيل صفت كفا اور دوم جبيها بيباصفة

اورناظرین و بچولیں کربرعبارت پنے مفہوم کے تحاظ سے اسکے دعوی کی موزیس ملا تخالفت کیونکہ اسرکل دعواہے ہے کہ بیکل اسمارخواہ علم بھی ہوں نہیں کیے اپنے الی معنا وراوصاف بيدال مبي ليكن اس عبارت من طاف لندايم بي سي كري ايس مس جو کصفت سے علمیت کی طرف نقل کئے گئے ہیں اور ظاہر ہے کہ انسانی کے مضے انسان حین کے ہوتے ہیں بیر حس طرح جمرا قرب ل کے علم انسانی ہونے کے بعدانسان عبین کے مصفے ہونے ہیں سمعین عفراور عین اسى طرح ما مداور محمود كعلم بونے كے بعد عين انسان كے معنے موتے ہیں نمعین تعربف کرنے والے اور عبین تعربف کئے ہوئے کے مگرجواحباب عربی زبان جلنتے ہیں وہ خداکے لیے اس قبر ہیں یا وُں لیکا مُح سوکُ متقى اورفرت تدمون عناكے اس عبارت كے ترجمہ كيضرورسي ملاحظ فرمائيس كم لينے لینے دعوٰی کی نائیدنکا لینے کیلئے اس مزفات کے ترحمبیں کیا کہا ہے و اور صرور ہی اللہ وعيس كرفا تكليب لراسم جامل كمية احتاب وكيونكم الخفرت مك اسماء آیکی صفات ہی ہیں<sup>ا</sup>۔ آیک کوئی نا مراببالنہیں <u>سے ج</u>و کم سرو کرمنز کرجا مر برجائي بعني كسى وصف مندرج الممررولالت مذكر معلى اب ويجيف عبارت مذكوره ف صاف زيم ريب كروه اسك كرا كے لئے كوئى نام جام نبيس سے الله سيف نام آہے مشتق ہیں۔ان ہیں سے ایک مربی جا مار نہیں ہے مگر میر بزرگ مولوی

ن اسواسط كرمبيرے دروي كى زائب ركك ليك \_ اورم طلب کیمی بالکئل صاف نتها که مان اسکے لئے کچھ نام ہیں جو کہ وصفیت سوعلمیں ا کی طرف نقل کئے گئے ہیں اور ایسے اسما رکھے حضور ہی۔ سے محصوص نہیں ۔ ملکہ اور انسانول كي اليدنام بوتي بي جوكه وصفيت سي علميت كي طرف منفول تنيبي مثنالاً حسمان منالك وغبره البيهين نام بين جوكه وصفيت سي علمين كي طرف منقول بي -اوراس نقل كاليرى مطلب سي كريه ان ك معن تھے کوئی تھن بہت تو بصدرت کوئی تحض ملکیت دالا اور نقل کے بعد ان کے من بو کئے فلال بخض بعنی عمرم کی حکم خصوصیت انگئی اور جوصفت ان سے مفهوم البوقي كفتى ووجعي اسيد النست مفهوم سنهوكي ندبيركي تو ند ميت مكرصفت ان مسيمة عم مهونى مربعه اورمع ان كمنقول مروسة كه بعد بررمين كه فلال بت خوانبدورمنه یا قلال ملکیت والا بلکتر برطرح حامد سے علمیت کی طرف نفل جنے ہیں جیسے بھے میں دغیرہ کر پہلے ان کے مضاغیر عبین تھر غیر عبین یہا رکے کتے اور اید نقل سے ان کے مصنے ہیں فلال منتبین انسان کے نہیر کے عموم مذہب اورما فی شختے قالم رہیں اور بعدنقل کے بیعنی ہوں کرمعین بچھے معین بہا طر اسی طرح وصفت سے نفل ہونے کے بعددصف کاحال ہو ماہے اور بربررک سلسي بيربان كرخيبي بالعين اسماء ابسيهي يوصفات سيمنفول البوكية المرسكة بين ٠٠٠٠ مثلاً احدوث عديب ان مردوات عصفات كاعلم بوتا اسطرف انتباره كزياب يحكمان صفات احديت ومحجد ببن ببن كوئي غيراكا منر كرينه بين واط كوياصفن سيمنفذل بروكم لمروسف سياسي فدرتضرا ياسي كاعموم كالمك

اور مجئ المسلئے كباب ماك برعبارت ان كے دعوے كے خلاف مذہب كيو كارتناف بن نوید اسکے میری طور ریخالفے کیونکرب ایے مجمل ایسے نام ہوک کر بوصفت سے علمیتن کی طرف نقل ہو گئے ہیں تو و نقل ہونے کے بعیصفت پر دال نہیں کیو کنقل د<u>ے سے مصنے ہی ہ</u>یں ہیں کہ ایک چیز کو تھیوڑ کر دومیری کی طرف چھے گئے ہیں توجب نفتر صفيت بعي المح تواس كوهيور أكبها اوروه اب وه بالكل ما في نهيس ري -لبكن اظرين السب باتول سي يرصكر بركياب كراس كي بعد عرفي عبارسند برق ولدمه قات باختيد على اصلها اورظامريت كراصابها يبن جوها صمير أونث ہے وہ صفات کی طرف کھر رہی ہے نہ انتخفر شک کی طرف مگر ہموادیشا استعمام کر معن کرتھ بر وراسك بواسلاصفانية إلى وه أيكي صفات اصليد برما في بين الم أخره اب اس سے بھی بڑھ حیڑ صکر بنرہ اظرین کو ایک بات بناتا ہوں کو مرفات کی مذکورہ عيارين ميں دوصورنیں اسما البنبی وصفاتہ کی بیان کی ہیں نہیں النطبا للس کے ساتھ بیان کی *سیسے میں کے زعبہ* میں بیجا دخل دیکر انہوں نے انٹی ٹا کبرنکائی ہی*ے۔اور* دوسرى صورت وكلاظهم كي سائه بيان كي سيحس سيءان كي كوي نائي بنبين 'لکلتی -اور سبرصاف کھی یا مند کھی کر جب مصنّف نے دوسری صورت کو مہلی کے منفا بلر میں وکا ظهر اجتی ہرن ظاہر کیکر بیان کیا ہے نواس سے سرایات فق سمجی کتا ہے کمصتنف کے زورک بہلی صورت کے منفا بلیس ووسری صورت زیادہ کے سندہ سے اوراس سے ان کی ساری کوشش پر مانی میفزائفا تو آسیے اسکا ندارک بول میانداری كے سالخه كباكر باكس عربي دان توسيح بى بنہيں اورجو افراد بين هي توجونكم انكى اصلى نهان اردوب المناحب اردو ترجه سانت كيابوا بو - نووه بجائے عربی كے آك كو يرسية بين اوراكرعربي كواسيك ساخه يرصين عبى متيلهي اس كى نسبت نويمه اردوكا انكى طبيصت برزياده الرسوكر تربي زبان كو تصول ما نتيبي اور اسكى باركب بانول كى طرون بالكل توجه بهيان كرية السلط استينع بركباكمار دو نزهم مين ويا خطاب كوما لكل الدا لردومري صوريت كالبيد رنك سي ميان مشرورع كياكريس مسهام المرام كالأباج واليادر

میرے بیارے اظرین ایر نہیں کا مقام نہیں بلکہ رونے اور سخت رونے کا مقام نہیں بلکہ رونے اور سخت رونے کا مقام ہیں جا دانسان جب خدا کے بھیجے ہوئے بند ہے با اس کے مقرر کر دہ خلیفہ کی مخالفت برا کھنا ہے تو وہ کسفدر دور جا کر تاہیے اور فرست ہے سے شبطان عالم سے جا بل عقلمت سے بے عقل نہ ریف سے رزیل بلکہ انسان سے بیل اور گدھا بلکہ ان سی بیل اور گدھا بلکہ ان سی بیل اور گدھا بلکہ ان سی برتر ہوجا تاہی کی کر روائی کوسکتے ہیں۔ اور مذاس فار طویل عربی کہ بھی کی نیکن وہ کل خدا کے مفرر کر دہ خلیفہ سی سے بیر جی بیا اور ہم آج انکی فلم سے بیر جی بیب نقشے ظا ہم خلیفہ سی سے کہ جی بیب نیا وہ مولی کریم تو ہمکو اس غارت کر نے والی مخالفت سی جو تر ہم تی اس ناتہ ہم بر ہم تی اس نیتے ہم بر ہم تی ہما کہ دو شہر سے اس نیتے ہم بر ہم تی ہما کہ دو شہر سے اس نیتے ہم بر ہم تی ہما کہ دو شہر سے اس نیتے ہم بر ہم تی ہما کہ دو شہر سے اس نیتے ہم بر ہم تی ہما کہ دو سے اس نیتے ہم بر ہم تی کہ دو شہر سے اس نیتے ہم بر ہم تی ہما کہ کہ دو سے اس نیتے ہم بر ہم تی ہم بر کے اس نیتے ہم بر ہم تی کہ دو تا کہ دو سے اس نیتے ہم بر ہم تی کہ دو تا کہ

اب آب غور فرائیں کمین دعادی نے اثبات کے لئے بجائے قرآن مجیدادر کتب
امادیث کے مرقات کو تلاش کرنا بڑے ادر کھراسکی عبارت میں کھی اس قدر دخل ہجا
دینے بر کھی ج آئید صاصل مور اس براسی مرقات کی عیارت یا تی کیھیرنی ہموا در
اس سے اس مہی تا ئیکر کو بچائے نے سے داسطے بیج میں سے عبارت ہی صذف اس کرنی بطرقی ہو گی الیسے دھاوی ساری بحث کے سائے مقدمہ مونے کے قابل ہو گئی والیل میں بالیسے دھاوی کی اس بیت کھی یہ وسکتا ہے کہ شاہدان کی کوئی والیل ہو گئی والیل ہو گئی دلیل میں موسیق کے باعث یا اختصاری غرض سے بیان مذکی ہو۔ ہرگز

سله اورجهان بروالانظمران كمرادمن لاسماء مولم صنى الاعمنها الخرنه الدين مريز ترميريون كباب اورلفظ اسارعام بيد معركها ما تشمير الفظ الانظم مدر وردر كدير دورج العرت مديد

ہنیں ادر ہر گزنہیں۔

مولوی صاحبان کی چیول مارنے کے لئے کھ منیا رموتے توہیں تو انکے ذریعہ سے جہاں يركو دناجا بين جييت كي حوكر كا كي طرح فوراً جا يستجته بين مريلي مين ايك مفتى صاحب ہیں جنکاکئی سوفتو کے کفر کا اسوقت کے طبیع ہوکر شائع ہوجیکا ہے جس بروہ کفر کا فنولی لگانے نگنے ہیں تولیں اسی قدر خرورت ہوتی ہے کہ اسکاکوئی کبیرہ یصفیرہ كناه ملجائيه بجبراس مسع توبين شرع شربف كأكبري سأئة لكا اوركفه إورطلاق ونييره كانتجروه موجودس - إسى طح يرفقروكم العبري لعب الاعظ كالمخصوص السبب ابباہم تیارہے کہ وہات کہیں سے نابت نہوسکے کوئی ایک ایت قرآن مجید کی پڑھی اوربيفقره سانق حرشه اورتبوت حواله كياكيونكه ان كوتقيين كامل مهو تاسي كمه عام لوك نوعرنى سنتنهى كردن ركه دسيتين كرشا لدبيهي كومى أبيت اورحد ميث سع اور عربی دان لوگوں کی نسید ایکونقین موتا سے کہ انہوں سے کب تلاش کر اسے کہ بهار بركوئ لفظ عام مجى سب بإنهاور ديرسوجيا بوكالعدية لعن الفظاء طصور ببب كوى آبت بعياصيت رسول السركة حسك سنقى كرون بيم كردين جاب اوربيال ميهي أى من كام لياب، حالانكاسي طرح بهال رجواً يت تعلى بواسمير الملاكة جميع عمل بال مونكي وجه سے عام بے توار کا عموم بی بے کہ

مله مجر الرين ابت جي موكرونام الهاماً مول الحكاوصاف سي مين قالمُ دوامُ مون بين وليرتحوونام جو الهامي وليرتحوونام جو الهامي مح المامي مين المديم وانا عبد الهامي مين المديم موانا عبد المديم وانا عبد المديم المديم وانا عبد المديم وانا المديم وانا المدين المديم وانا المديم وانا المديم وانا المدين المديم وانا المدين المديم وانا المديم وانا المدين المديم وانا المدين المديم وانا المدين المدين المديم وانا المدين المديم وانا المدين المدين المدين المدين المدين المديم وانا المدين ال

سب فرشتوں کو شامل ہو۔ نہ بہ کہ آدمیوں کو ہی شامل ہوم الہ میں ہم اللہ ین کا پوسٹو کہا خراق کا موج ہیں۔ کہ اخت کے سب کہ افرائ کا موج ہیں۔ کہ اخرت کے سب منکروں کو شامل ہو نہ کہ اوروں کو ۔ آئ طرح ان بذنب عون میں واو ضم برج عے ہے۔ تو اسکا مرجع ہیں جا ہے گا کہ سب منکرین اسکا مرجع ہیں جا ہے گا کہ سب منکرین اسکا مرجع ہیں جا ہیں گا کہ سب منکرین آخرت کو شامل ہو۔ نہ اس بر ایمان لانے والوگو۔ آئ برائے منٹ بیٹا نکرہ حینہ نفی میں وار و ہوت کو شامل ہوں کا مرب نواس کا عموم اس کو جا ہتا ہے کہ طن جی کے مقابلہ بیں مولے کے باعث آگر عام ہیں وزیران کے کہ ایساکوئی عام بہیں بھر کھی اس کہ ایساکوئی عام بہیں کے کہ ایساکوئی عام بہیں کھی جا بھی کھی اس کہ نے کہ ایساکوئی عام بہیں کھی کھی اس کہ نے کہ ایساکوئی عام بہیں کے کہ ایساکوئی عام بہیں کے کہ ایساکوئی عام بہیں کے کہ ایساکوئی عام بہیں اس کہ نے کہ ایساکوئی عام بہیں اس کے کہ ایساکوئی عام بہیں کے کہ ایساکوئی عام بہیں کے کہ ایساکوئی عام بہیں اس کھی کھی اس کنہ بور فقرہ کو دم رایا ہے۔

ادر کیجربہ کھی بہیں سوچا کہ اگر بہاں برکوی ادباعام ہوٹا بھی تو بھراسکو دہی کم لائن ہوٹا جو کہ آب کر کہ بیس لاحق کیا گہا ہے اور عمر ملفظ کے اعتبار کرنیکے بر مسخت ہرگز نہیں کہ جو کم آبت ہیں مذکور تک کیا گہا ہے اور عمر ملفظ کے اعتبار کر نیکے بر مشخط الساس ف والساس فتر فا فظ عوا این بہا میں عمر مرافظ کے اعتبار کے بہان سی ایس والے کو کو سارق کا ایک فرو قرار شے کر اسکے فطع ید کا میں مرافز کو کی کرستا کے کھن کش وغیرہ کو سارق کا ایک فرو قرار شے کر اسکے فطع ید کا میں مرافز کر ایسکے فطع ید کا میں مرافز کر ایسکے فطع ید کا میں مرافز کی کرستا کہ مرافظ کے بہانہ سے اس برحبس دوام کا محم لگا ہے

جوکداس آبیت میں مدکور کات بیس سے ۔

نیکن انہوں نے بہال پر ابیابی کیا ہے کیونکہ آست مذکورہ میں تستیمیت الملگکۃ

بالا نتی کی مما نعت کا ذکر ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس سمیتہ میں یہ لوگ طق کی بیروی
کر ہے ہیں تو اگر بیاں پر کوئی عام لفظ ہونا اور وہ اور وں کو یا اور وں کے نام رکھنے
کوشا مل بھی ہوتا نو اس سے بیچ کم نکھا کہ مسرطے انباع طن کے باعث فرشنوں کا
تسمید یا لانٹی جا کر نہیں ہے آی طے انباع طن کے باعث تسمید فلاں
بالفلال این کی بھی مستے ہے نہ یہ کہ تسمید تہ توجا کر ہمو مگر اسے ساتھ اسدلال کرنا منع
ہوے ممانعت استدلال بالتسمید کاؤکر تو آیت کرمیمیں اسی طرح نہیں جس طرح سرف کی
ہوے ممانعت استدلال بالتسمید کاؤکر تو آیت کرمیمیں اسی طرح نہیں جس طرح سرف کی
آبرت ہیں صب دوام کا ذکر نہیں ہیں جسے نہیں شرک سید کرتی ہیں اسی طرح نہیں اسکی ممانعت

تویہ لینے نہیں۔ ورمزیر مصفے ہوئے کہ والدین رغیرہ کا نام رکھنا جائز نہیں اورجواس نسمیہ کے سانھ استارلال کرنے کی ممانعت آتیے لی سبتے اسکا ذکراس آیت کرمیہ میں ندارد۔

ایس بیصال ہے اس است الل کاکھم لفظ کا دعوٰی کی اسے اور نہ اس آبت کرمین کوئی ابیا عام بتا با ہے اور نہ بتا سکتے ہیں اور نہ داقعہیں امین کوئی ابیا عام لفظ ہے بچے عموم سے باعث جو کم تا بت کہا ہے وہ آمین میں نہ صراحتاً مذکورہم

اورىنەاشارتا اورىنەكىنا بىتاً ـ

مرف المراد المرد المرد المراد المرد المر

قالم ودائم بستيس

اورگواس سے کوئی بہ لازم نہیں آجا نا کرجب آبے نام ایسے ہیں تو بھرآبت مذکورہ بیں دہی لیسنے چاہدے مگر باوجود اسکے کوئی مقابلہ کے طور پر کہرسٹنا تھا کہ صفرت سے موعود کے اسماع جی الماماً منجانب اللہ میں اور جو اسمار ایسے ہول ال کے معافی قائم دوائم ہونے ہیں۔ بیس جونیتجہ وہاں نکلیسگا دہی پہال پر کھی کانا جائے تو اس بات کو دفع کرنے کے لئے یہ دوسرامفد شرخا کم کہا۔ اور اس بیں اسکے فابت کو نیک لئے کہ ایسے اسماء میں اور حضرت موعود کے ایسے اسماء میں اور حضرت موعود کے ایسے اسماء میں فرق ہے بہت کھی ماتھ یا وُل ماہے ہیں۔ جنانجہ بہلے تو اسمنظرت اور صفرت اور حضرت اور حضرت اور حضرت اور حضرت موعود کے سب کے ایسے اسماء طلی ہیں۔

البسے اسماء طلی ہیں۔

البسے اسماء طلی ہیں۔

اصل بات یہ ہے کتیصویں صدی کے مواویوں کے جس قدر ما تھ کنڈ سے تھے مواویوں سے جس قدر ما تھ کنڈ سے بھا ہے داوان کا بھی بحکر جب کوئی فلط اور مخدوش جبیں بات کر بیٹھیں تو بھے ضرور ایک اور دہونا ہے تو اسکو نع کرنے کیئے از خود نئے قیود لا بعنی اور لا تعلق اس براعتراض وارد ہونا اسے تو اسکو نع کرنے کیئے از خود نئے قیود لا بعنی اور لا تعلق ملک نیٹروع کر دیتے ہیں اور اس ذریعے سے لوگوں کو الجہن ہیں ڈوالکر اینا مطلب سیدھا کرلیا کرنے ہیں مشلا کہد باکھ کھوڑا فلال ہے کیونکہ اس برسواری کیجا نی ہے اور جس برسواری کیجائے وہ صلال ہونا ہیں جو تو نا ہر ہے کہ یہ بات فلط ہے اسکو مس کر برایک اعتراض کر بیگا کہ کہ سے برجھی سواری کی جائی جنے تو کیا وہ بھی فلال ہے تو اسکا بھوا ب یہ اسکا اعتراض کر بیگا کہ کہ سے مالان کا نوال کے طول کا نہ تو پہلے ذکر مؤا ہے نہ اسکا وہ فال نہ بیں برکہ خرام ہے حالانکہ کا نوال کے طول کا نہ تو پہلے ذکر مؤا ہے نہ اسکا مواری میں کوئی دخل ہے جو کر صن کے کا تا تا تا ہوں نہ اسکا کوئی اثر ہے ۔ میں اسی طرح کے لاتعلق فرقوں کے ساتھ جواب دینا یہ الکا ایک تخفیار ہے ۔ میں اسی طرح کے لاتعلق فرقوں کے ساتھ جواب دینا یہ الکا ایک تخفیار ہے ۔ میں اسی طرح کے لاتعلق فرقوں کے ساتھ جواب دینا یہ الکا ایک تخفیار ہے ۔

اوربیهاں براسی ہختیا رکوکئی رنگوں بی جلا باہے۔ اقال بیا کہ مبیثا حضرت مسیح موعود کے اساریجی ایسے ہی ہیں گروہ ظلی بیں۔اب کوئی بوچھے کہ پیلے مشنے کہاں قید لگائی ہوکاسا رصفاتی جوالها ما منجانالیا ہوں اوربروزی اورطلی مذہوں توان کے معانی فائم ودائم ہوا کرتے ہیں۔ بلکہ بیلے توقم نے مطلق ذکر کیا اورمطلق کو اس کے اطلاق پر ہی رکھنا چا ہتے جبناک کہوممننع مذہوصائے ہا

كبرظلى كصصى ضراف خودتم سي كرا فسيرين بينا بخدمفدمه دوم كى جوعبارت عمنے نقل کی ہے اسکے آخر میں سے وہ ایکو جو کھے تمام اسماء صفاتی صاصل ہوئے ہیں وه سب ظلی اور مروزی بیر بعنی سبب غلامی حضرت بنی کریم کے عطام و تے بیں ا توجب الي اسماء صفاتی كے طلى اور بروزى مونے كے يدمعنى بيس كرا بكوره اسمار صفاتی حضرت بنی کریم کی غلامی کے سبب جاصل ہوئے بیب تواس سے ثابت بھوا كەرە ھاھىل نوحقىقىغا موئىيىس كىيونكە جوچىزىكى بىكە سى<del>سىسى</del> ھاھىل بىو-تواس سىر يدلارم نهبس أناكه وهجيز حقيقتا وه جيزنه مويا وم جيز توحقيقتا وه جيز بهو سكراس كوهال حقبقتاً نامو بلکہ اوجودکسی کےسبب سے حاصل مونے کے دہ چیز بھی حقیقتاً وہی جيزبونى سے اورصاصل معى حقيقتاً اسى بوتى مثلاً ايك با دشاه كا سيارا دوست سے اوروه دوست با دشاه سلامت كيسلام كوآباب ليكسافه اسكاخاص الخاص غلام زبديجي ب اوربادشاه سالامت ايندوست كسب زيدكو كيدروسيديا سے توگورہ اس کو لینے آق کے سبب سے ملا سے بیکن وہ روبیہ بھی حقیقتاً روپیہ بسي اوراس كو ملاصى حقيقتاً بني بريجر بريمي نهيس كسي سبب توبيتك دونول حقيقناً ہوں۔ گرغلامی کے سبسے جیز باس کا حصول حقیقی ندر بہتا ہو کیونکہ مثال نرکویں زمدکوغلامی ہی کے باعث روبیہ ملاسے اور کھردونو حقیقی ہیں۔ اوربيهي بنبيل كه اورول كى غلامى كے سبب جو كھ ملے وہ تو حقيقى مونا كور حقيقتاً مانا سے نبکن صنت بنبی کرم کی غلامی میں ایسا کچھ انز ہوکہ اس کے سبب سے وکھے ملے نہ وہ حقبقتاً دہشتی ہوتا ہے اور نہ وہ حقیقتاً حانسل ہوتا ہے بلکہ دونوں برائے

مانا ہے لیکن صنب بنی کریم کی غلامی میں ایسا کچھ انز ہوکہ اس کے سبب سے بوکچھ ملے نہ وہ حقبقتاً دہ شی ہوتا ہے اور نہ وہ حقیقتاً حائسل ہوتا ہے بلکہ دونوں برائے ام ہی ہونے ہیں کیونکہ کی غلامی کے سبب جورو مید ملیکا وہ حقیقتاً روبیہ ہوگا اسکی جاندی جاندی ہی ہے کی اور اس کی فتیمت انتی ہی ہیں کے اور جس کو ملیکا کو

عیقتانی لمبیگا۔

توهيراني صنول كيسانفظلي اوربروزي بوني سيكونسانقص بوكيا- وه اسمار صفانتيراب بمبى اسمار صفاته جفيقتاً بين اور آب كوعطا كمبي حقيقياً بي مروى بين توليم كبول المحصاني قالم وداكم نتبول فيراحدنام كي لي الخصوص أبيب اورقبد مرفای سے سراب کوبرانا زید ماسل یک پرکھی اس کو درج کیا ہے۔ اوروه بول بان کی سے کرمبیاک رحدنام بھی آیکا المام میں آگیا ہے مگرالمامی اور تحدیانه نام آنیا غلام احدقاد بانی بسے اور احد مخدبانه نام نہیں سے ۔ اب ناظرین خود و فرر ایس کرسب برمجی احسن صاحب جیسے شخص سے انسی کیر بالون كاصادر سبونا اور ايسيم شهور سرورا بنطر نقويك استعمال كرنا كسفندول كو وكف في سختاب ساباب طرف فاصل اورفر شنه مرو نے کا ادعا راور فبر میں یا کول لط کانے سوئر بونا اور ووسرى طرف چالبازون كى متعمل جالون بركامزن به ناكسقدرجبرت بب

والي جيزيه-

اب کوئی اس بوط ہے فاصل میاں سے دریافت کرے کہ اسخفرت م الموں اور اسمار صفاتیمیں کے متعلیا نہ موسنے کی قبیدلگائی باکھیاں ان اسماء صفاتیبہ بیں سو ہرایا کے متحدایہ ہونیکا نبوت ویا ہے کہ حضرت سے موجود کے احداثام میں تھی اسکامتحد ما بنہ ہوناصروری ہو۔ در نہ اس کے مصفے قالم دائم نہ ناست ہونگے ۔ اخر منخداینه بونے فی فیرکتاب کی کس این اور استخضرت صلی السدعالیه وسلم کی کس سنت سے نابت مالانکہ اسے اپنی زبان سے دعوی کیا ہے کہ جو کھے اسکا ہے کتا جسنت ينيي أبت كما

آخراب كوئي وجرتوبتا في كم تتحد باينه كي قب داسي كهان سي تكال ماري بم أب بن المانوس كوف اكرية بيه وه توانخضرت كے اسارصفاتير ہيں جوكہ الهاما منجان الشربي اوران كرمهاني فالم وداكم ببي وادران بي آيي حس قدر قيود الكائم بين كرمنجان الشد بهول الهامًا بهول اسهار صفاتي سير سيول - وه سير كي

ليمراس بريهي صبريذا إدراجيرس بهكه دباكه أس مختصر ببان سيصيذنو نامت مهوككما مرالفاظ ببيت بالهام مب جوآيكانام احارتها سي يخلص كي طح بطورا خنصاريك يا مذكور بين كوئي ثنوت نهمين في ببردرلطين شاعر بو توسوبرا كايب تيبز كي حديموني سيدليكن انس بزرك كي حِران كي حد مكواتيا معلوم بهبس بوي لين بيتبوا برخدا كي الهام برعرط مني آجا كي السيران كفي صاف كرين المحدور بيغ نهين - خدا كا فرستا دوي بيا ببعت احد کے نام برلیتا رہا جدا وندنتا کے ایک دفعہ بھی یا غلام احد کرے على يا احدكيك بيارتا ہے مگر بير بندگ خالانسب كهتا ہے كہ بيختصر بنده سب - اوراگریم اوعا محص اسوجر سے کیا سے کوعلام اعلامی ایکو کہا جا ناسے نوا وجه اگرخودم معلق نرمونتی کھی نوحضریت خلیفترسیج ایدہ التدرینصرہ نے مفضرا کھے دى هي اس كوسيجه ليت اور اگرز عمر شركف بيل كيب نديد آني نو يحر ميك اسكي نرويد كرف اور تصربها دعاكر في اور تعيراس فدر تهي نيز بهو تنك بيك كرففظ علام احدكو تهيس بلك غلام احمد فادبانی سارا آیکے نزد بک نام سے بلکاصل نام سے جوکہ نہ والدین نے ر کھا اور نہاس کے ساتھ سی نے اور نہ ضاہ ندنجا نے سے مجھی خطاب کیا۔ اور جس كشف ميل دكها ياكباب المبين نونام سنبت الى البلدة كاساته بتابانا وهامشا زصاصل بوجو كمعلم يسيمين زباده بوس

اور اگر سمجر اور کھیے رساتھ انساف اورخوف خدا ہوں توانسان ان با نوں کو و مجھکر کھا وزنسا سے سفے سیار ہے کو نام کے ساند کیکارا ہے تو بھائے ماغلام احماد

القادبانی اوباغلام احدکے بااحدیمی فرمایا ہے۔ آیے والدما جدنے جو گاکوں آباد کیا اسكانام احدآباديمي ركهاب نه غلام احمد فادباني آباد باغلام احدا باوساك إيني عربی اورفارسی مخابوں میں جہاں کہیں نام کے طور پر انجا ہے ناعر فی اطراق اضافت يرغلام احمدكون كفاب ببكايعفي الرائم مبريزل غلام إحمل القادياني مكما بحس سيصا فمعلوم مؤناب كرماقبل د مابعدي عرببت كولمحفظ ركها لبكن ميرزا غلام احديب اسكولمحوظ نهبين ركصا-ادرنه فالتي مب فارسي طريق اضافت كولمحوظ ركصا سے اور نہ جھی آسینے اسکا لفظ اصبا فت کے ساتھ کیا ہے اور نہ اپنے بیٹول کے نام میں احمد کی طرف اضافت می نظر کھی ہے جبیبا کہ بیٹیر احمد۔ شریف احمد مبارک کا سيمعلوم ببونا- اوربن دوسنان میں بیرعام طریق ہے کہ مفرد نام بجڑز شا ذ و نا دیے نہیں بوسنت بلكضروراك سائقه دوسرالفظ لكاجيته بب جيسه نذرسين نذرس محران -محداتهٔ عبل محدثالی وغیرتم-اوران میں اصل نام ایک ہی ہوتا۔ اورود مسراخاندان بإعزت بابترك وغبره تحصلط مؤناب حينا سخه حضرت ببيع نے ابام مصلح اردو سے صفحہ ہم احاشیہ میں انھھا ہے <sup>وو</sup> ہما رہے نبی صلی ادشہ علیہ وسلم کا نام عیار کھی ہے . . . . . . . . کپیر لینے نام کا ذکر کرے فر<u>انے ہیں</u> یہ غلام کا لفظ س عبودي كوظام كرِّيا سب جوظلى طور مرجهدى موعود مي صبى مونا جا ببينيه عام وغلام ك معفى عبد كم موسع اور كوعبوويت اس كوظلي لوريد ملي يصف الحضري کی دساطت سے ملے مگردہ کھی اُنخضرت کی طرح س**وگاتو ای**ں۔ کاعبد نیرا ح**کدکا۔ ب**یس غلام كوبهان بربجية عبدتها كرآب نے صاف صاف بتا دباب كمغلام كا لفظ بهان براحدی طرف مرگزمضاف نهین اور شراسکا اختمال بی موسختا سے یس جو تخنس ال مور رنظر مرقصے گا۔ اورصداور رجماً بالغبیب کے طور مربان کینے کا عادی شروكاده آيكانام احدي مجهيكا اوراغظ غلام كومضا فتتبين بكرها عاني نشان كتيه كاورتجهي ببرجرات نهار كأكهوه غلام كومهناف اورغلام احمدكواصل نام ا اختصار فرار سف بلكره المرور احد سي كواصل نام بقين أ

جبساكه ضاوند تعالى نے كيا ہے كرب نام كے مالحة خطاب كيا سے نواحد كے ساتھ كيا سے نہ غلام احمد قادیا فی باغلام احمد کے ساتھ اور بیکب ہوسخنا ہو کہ جو اصل نام ہے۔ حداوندنعالیٰ اس کے سافھ توکبھی تھی خطاب نہ کرے اور جب کرسے تواختصار س<del>ی ک</del>ے سائف كرك اورجبيهاك الخضرت صلى الشرعليه والمهن كباكرات في يني بتاياكراس كا نام ميرانام موگانه يدكه اسكانام غلام احدموگا-باجيساكخود صنت رافدس مي كياكجهان كهيس خانداني نسبت اورامتياري صرورت نهبس بوئي ومال برابينانام احديبي نتا بالسيصيبيا بيعت بين اورجها العالم احدهي تناياب ومان يراضافت كا اظها رندعرفي طراق يركبانه اورية فارسى اورية اردو اوريخايي طراق بر-اور كيم مركب اصافى مين اختصار كاعام طريق لهى ب كمضاف البيد كوحذف كرك مضاف كو قائم ركظته جبيها ياعبدالله مين عبد الور كصرمركب مزحي مبن نسبت مبن ووسري جزو حذف بهُواكر في سبعه مربيلي مكر باوجود اسكي لے اپن جن حیزوں کو اپنی طرف نسبت کیا سے زوہلی حزوکو صدف کرکے دوسری تینی احدی طرف نسبت کیا بیعض کے ساتھ آسیانے ظامرکردیا کہ اصل نام احمد سی سے اوجبيها كرسستيدنا حضرت فليفة سينهاول رضى الشرعندف بيان كباسيك كدابتدا رمان میں جبار کرامات الصادفین طبع ہوئی آب سے اسکے آخرمیں انجماسیے مشعس فواللهمذ لافيته نادني الهذي وعفت من نفهم احد احد اورجبيهاكه سينياميول كي احديم الحبن اوران كي امير فوم في كياكة حضرت مسيح موعود نے الوصیتہ میں سکھا کھا کہ فیا ہنٹے جماعت کے بزرگ جونفنس یاک رکھتے ہیں میر ہے نام پرمبرے بعد لوگول سے بجیت لیں <sup>4</sup> اور اس ارشا و کی تعمیل میں ا<sup>س</sup> انجن اوراس ے امیر فوم نے جو الفاظ سیعت شائع کئے ہیں ان میں انہا ہے ک<sup>و ہ</sup>تے میں محمد نعلی كه ما تدير احدكى سعيت بين داخل مهركر اين تمام گنامون سه توب كرنامون " اب ناظرین سی بتا بنن که ایک شخص سیسے حس کے علم اور اس کی تمجھ اور دیانت اور امانت کی بہمالیت بروس کا نقشہ اس کٹا سے مانا ہے ادر بھیر خدا کے سبیح کی بات مے رشييني والااورخدا تشفيسيح كورسول اكرم كي تومين كمزموالا

اوركتاب الشداورسنت رسول الشرك خلاف كرنے دالا بلكة آپ كو و التحض قرار دينا ہو حس کے قول وفعل کی سروی گناہ میں داخل ہو۔ اور ما وجودان سب با توں کے مات تھی ابسی کھے جوکہ خدا کے تربیح کی بات کے صریح خلاف اور اس کے خلیفہ اول کے قول مخلاف خلیفه تانی ابیره الله منتر منصره کے ارتنا دیکے صاف صاف خلاف مرد اور دسیل ندارو توا<u>یسے قول مرود د</u> کے ساتھ ہے جو کالا سے بربرسین خاوند کے اور کیا کھے کوئ ک<sup>ھ</sup> ہے۔اب جس کتا ب کے مفدمات کا برحال سے اسکے براہین کا کیا صال ہوگا۔ إماث رسال ممتي اتب فتوح الشام ادر تفاسبرسے کھے روایت تھی ہیں اور كيرخود خبال آباب كدوا قدى جيسك كذاب وصنال کی روابتوں اور کستب نفانببر کے رطب و ہالیں صف اعنیار ری کیا ہے کہ ان سے کھے ٹا بت ہو۔ تو اس کا تدا رک آپنے صفحہ ۴ ہر یوں کیا أواضح بهوكجبيك سيشكوكي اسمها حمايحق نبى كرام خاتم النبيين نمام ادّ له نقليه كنام إسبنة سم کوکوئی صرورت باقی نهتیل رہی کہ اس بارہ لمبن روایات کو توشق اسماء الرّصال سي ما بت كرسني كيمرس (كهراس برطرفه نزيد كه آب فرط نه بين) لهذا بمحيد روايات كتب تواريخ سي بهي بيال پر تكبي فيت بي - كتاب عجائر القصير فاري مين الحطاسي الخ اب ناظرین بیلے نوان کی کتاب کواول سے بہانتاک عورسے و تھیں کیا کوئ ایار آمين عبى ايسى تحقى سيحس ميں بربيان بهوكه مبتراً برسول ياتى من تعلى اسمه احمل کی بشارت محدرسول الشرك كے سئے سب باكم ازكم بركم محدرسول السركازمين إيريا انسانون مي احماعلم يد باقى را به كديناكه اس سوره كاصف نام ركصنا بنانا مر كهاس ببثارت كامصدان صف بانبصكر حناك كركيجا – اوراسميس قبال كا ذكر بتامايي له اسكامبشر شي حلالي بوكا اور كيريا ابيها الذبي إمنواكو نوا انصاس الله الاير کنبت یکهناکامیں خبرانے صحابہ کی ایک میم کانام انصار رکھا ہے اور دواربول کا امام فرانے انصار نہیں بلکہ حواری رکھا کے اور اس سے بھی نابت ہوا۔ کہ

بستشرنی حالی بی سوسمنے بہلے مفصل طور بر بنا دیا ہے کہ رکسی علم کے فواعد ہیں اور نہ فی حد وانہ اصحیح اور درست ہیں - بلکہ ان کے جم ماننے سے برط اطوفان بید نیزی بربا بوحاً ما ہے اور کھیراکر بفرض محال میں مجھے ہوتے کھی نوبہ ذوقی اور صوفہ اند اشارات ہونے نہ اثبات یا نبوت باسختا ہے ۔

منهومقوله بے کیف شد دوستد - آب ان کی تونیق کاعذرکر نے ہوئے کہتے ہیں المذاہم میندروایات کتب نوار بنے سے بھی ہیاں پر انتھے جیتے ہیں۔ کیفیون کے رائی المان کی اجازت ہوگئی ہے لہذامیم ان بے سروبار دایات سے برط صکر ناریخ کی اجازت ہوگئی ہے لہذامیم ان بے سروبار دایات سے برط صکر ناریخ کی اجازے کھی تھا۔ سے بھی ادر کھی کتب تواریخ میں سے جنی کون ہے عار القصص حس کا نام ہی بتا ما ہے کہ کوئی ناول اور فسا سجات کی کتاب ہے جس کے مصنف کا نام مورضین کے زمرہ میں کھی شار نہیں ہوا ہے جا کہ کتب ب

بناسكبين كه ان كامصنف مسلم اوم عنبراد مصنوعلبه بم مورضين ميں سيے. تعجيباً تاسيه كرساري كتاب بي أبيت اور حديث مرفرع توكياكسي صحابي با 'نابعی کاقول کھی پنہیں <sup>ر</sup>کھاک*یس میں بیر بیان کیا ہو کہ بربشارت اسمہ احد* والی آنخصرت م کے حق میں سے اور باوجود اس کے انتھاریا ہے کو جبیکہ میٹ کوئی اسم احد تجي نبي كريم خاتم النبيت أنمام ادِله نقلبته كتاب وسنت سے نابت موضى الزيا با فی رہا یہ کہ مخصرت طلع عبید کے بیشارت ہیں ۔ یا آپکا فسرت توں میں یا آسمان رہا ہ أحديب- بإأيب صفت احديك مصداق اولبين ببي يسواس كوالقول الممجة سے پہلے ہی ہم جانتے اور ملنتے ہیں۔ پر اس سے سیر برگز ٹا بٹ تہیں ہونا کہ اسمہ احمد كى بشارت بحق انخضرت سيه جبيباكهم يبليم فضل بما ييكيم بن -بچرصفرس برلکمهاسے - ان احادیث کی تصیح و تضعیف مکوکرے کی کوئی ضرورت بنہیں ۔ کیونکہ حبب کہ احمد کا نام احادیث اصح الصحاح سے نبی امی کے لئے محفقا بنرطورية ابن بهوجيكا كما مرّ- بهران احا دبث كاصعيف ببونا مهكو كيه ضررتنبس ويتا ـ بلك بفرض سبيم أكرموضوع لهجي ما ني جانيس نتب تھي كوئي ضربنهيں ببكه مدعا کومفیدہے کبونکہ صنعف اوروضع محدثین کی اصطلاح ہے مثلاً راوی حدیث نے البھی تھوٹ بولا سے تواس کی روایت موضوع کبلائے گی موسحتا سے کہ وہ حديث اصل ميں سيح ہو-اگروا فغات اس كونما بت كرديں تووہ حديث صيح ہوجاديگی جبيهاً كه جا ندكهن اورسورج كهن كي حديث اسوجه سي يحيح ما ني كني ورنه محدثين كي اصطلاح کے بموجب صنعبف لفنی یا الطرين كومم بهلي بتاجيح ببن كجن تجي صرفي سي الخضرت كانام احارتاياكيا سبے ان میں ساتھی ماشر ماحی وغیرہا نام بھی بنائے کئے ہیں۔اور سیطے ان إحادبث سيدحاستر واحى كالهم علم موناثا بت بنبس مؤنا اسى طح احدكالهم علم مونافهي ان سجیم حدیثول سے نا بت نہیں ہونا۔ اورصفت ہوسنے سے ہمکولیمی انکار نہیں سے بلكرا كي رساله كي تصنيف سے بہت بيلے مم شابع كر چي ہيں ۔

نيزاممه احمد الكشيكوئي سب اوربه ليضمفهم كعلظ سعاس بيصاوف أسنى بى جوكه رسول ميو- اوران انسالول كيعلمين اسكانام اورعلم احدميو- ناكداسمه احديك نشان ے وہ اس کو بہی ن کبیں کہ بیراس کامصدافی بیسے اور ناکومنگرین پر تحبت ہو سکے نه بهر كرانسا تول میں نواسكا نام كوئي اور ميوانند نتھا كے کے علم میں با فرشنتوں میں آسما يراسكانام احدبهو كبونكه ندبه اس ي كوكى كامفهم بداورندانسانول كميل يه وفت كا فرربعه بهوسكنا بسك اورنه بى انپر حجيت بوسكناسيك اورمصتنف صاحبيني خوداين كتاب بي الحصدياب كالمخضرت اسمان بي اور فرننتول مي احد القير عرضيك ميثيكوكي اسمداح دكى بدجام بني سبت كداسكانام (بيني أسمعكم إنسانون كيے نز ديك احمد برو-اور جيج حديثوں سے ففط اسى قدرنا بہت ہوتا ہو له صاستنراور ماحی کی طرح احد محبی آپ کی صفت ہے اور حس طرح حاسترو ماحی استرتعبر كعلمين اور أسمان بركتے نه يهلے ليے انسا نول كے علم اور عرف ميں - أسى طبح آب الله تعالي كي علم من اور اسمان يراحد فق مذكه إنسا لول كي علم اورعرف البي جس کی کامستنف صاحب خود کھی نصرت کر دی سے ۔ سبت الا جمع احاد سبت ایا اور ندوه بهاسے خلاف کیجے نامین کراہیے اور ندمصنف صاحب کو کیھ فالدہ ویراسیے۔ اور منهبین اس سے انکارسے۔ مال فائدہ تنیہ دیتا کریہ تابیت موناکہ استحضرت کے أقربا دينية أيجانام احمدركها نقاء بإآليكاسم علم انسانون كيعلم وعرف بب احد تقا-او يكسي تيجيج حدميث مين تنهبس آيا-اور مذكوني فيحيح حدميث اليسي بيئ اورمز مصنف سنے کوئی بیش کی -بلکہ ان بے سرویا روایات میں بھی سولے کے ان نین روایتوں کے حبکا خىرانشاءاىتەرىم الىكى كەرىنىڭە اوركونى روائىت الىيى نېرىس جوكە بەشابىت كرنى بوكە الخطف كانام اقرباسنے احمدر كھا۔ باكہ انسانوں كے عرف میں آپكا علم احمد كھا۔مثلاً حضرفتے بن تابت والى روايت بول تحقى يد قال انى والله لعلام يفع اب سبع سنين احد تماريسنين اعقل كلماسمدت إنماسمدت يهوديًا يصرخ على الحريثريه عشراليه ودطلع الليلة عجم حدالذي به ولل بعني حسست رضال

کیتے ہیں کہ میں سان یا انگر سال کا بچر تھا گر سمجھ انھا نوجب سنیا تھا توہی سنیا تھا۔ کہ ایک بہودی مدینہ کے شیوں پرجیخ رہا ہے کہ لے بہود کے گردہ آج احمد کا وہ سنارا چڑھا ہے جس کے ساتھ دہ پیدائروا ہے کیا ملہ

بیس ناظرین عور نر ما نین کراگریم جمع می کو احمد کے سے کوئی خاص نارا طلوع کرسٹ والا نشا۔ اور یہ جمع می کوئی اس کو بہی نئا نشا۔ اور یہ جمع می جمع ہو کہ حضرت رحسان سیب کی جمعی سینیڈ نویس سینٹ کہ ایک میں دی بیٹر نب کے شیاری برجیج رائے۔ کر آجرت احمد کا احمد کا نارا جر مصاب نواس سے اسی فدر نابت ہوگا کہ اس کے نزو باب وہ احمد کا ستارا فضا۔ نبین بہنو اس سے ہرگز نابت بہیں بہنونا کہ محمد رسول المشر کا اخر باء نے اس کے علم وعرف میں ایکا علم احمد کفا۔

اوربا وجود المسيك البان اللي أستن كود يجيب بيلى مندسي سابهان بن حدا فال حداثنا الفضل بن غانم قال حداثنا المفضل بن غانم قال حدثنا سلمة بن الفضل فال حداثنا شرب اللي عن عبد الله عن عبد الرحمان بن اسعى فال حداثنى من مشكت من مرجال من فوهى عن حسابين فالسعى فال حداثنى من مشكت من مرجال من فوهى

ومالك يجر حان ابن اسخى وقال يجبى بن أدم صد تنااين ادراس قال سنت عند ملك فقيل لدون بن اسخى يقول اعضوا على علم ما لك فانى بيطارة فقال ملك انظرا والى دجال من الدجا جلة وقال بحيى العجري ابن اسخى يعد فقال ملك المطر الكتب ويرغب عن شرجيل بن سحيد وقال احمد بخ فيه براضى وقال بن ابى فد بلى مرا أبيت ابن شخى بينت عن جبل من الهل الكتب وقال احمد بكودا وقال المحمد بن ا

اور دوسرى سن بهروافدى سے قال حداثنى ابن الى سبرة عن عبدالله الله العبسى عن جعفى بن عبد الرحمن بن بيزيد

وافدى كاهال تومشه ورب اور آسكة أناست اورابن الى سيرة كى نسبت مبزان مين مكا الله وصالح ابنا احما عن ابيها قال كان يضع للحد بيت وفال المتدائي مستروك وقال بن معين عن ابيها قال كان يضع للحد بيت وفال المتدائي مستروك وقال بن معين لبيس حد بيته وارع بدار شركي نسد بن الكفاسية قال ابن عبات جال

کیمنع ایجی بینات این کوبر خرکے راویوں کا پیمال ہو۔ کیا وہ سی برجمت ہوگئی اسے۔

میں ساقی رہا بہ کہنا کہ بیمی نبین کی اصطلاحات ہیں۔ سیکن اگر واقعات ان کے خلاف کسی حدیث کو گئی ہائی ہیں گئی بات ہیں مطلاف کسی حدیث کو گئی ہائی ہیں بات ہیں مگرجس طرح رمضان میں سورج اورجا ندگہن کی سندت واقعات نے شہادت وی سیمی نبال اور اورجا ندگہن کی سندت واقعات نے شہادت دی ہیں کہ زمین پانسانو میں سیمی کے زمین پانسانو کے علم وعرف میں انتخفرت کا علم احمد تھا۔ کسوف و خسوف کی نسب ت زمین پانسانو

اس صدیث میں آیا تھا دسیا ہی واقع ہوگیا کہ ایک ستحض نے مہری ہوسنے کا دعوٰی کیا-اور رمصنان مبارک کی اہنی ٹاریجوں میں سورج اورجیا ندکہن واقع ہو گیا تواس سے ماننا بڑاکہ وہ صربیت مجیح مقمی سیکن پیماں پر کہماں واقعات سفے بنا با بےمسرویالیجے ہیں۔ باقی رہالیجے روایات میں یہ آجا ناکہ اسخضرت سکے بالمخ بالمبسي نام مصالخ تويد مذكوكي وافعات بي اورزان مصير ثابت بوتلهد رمین برانسانوں کے علم وعرف میں آپکا بیانام تھا۔ باقى رمايد كهناكه اگريدموضوع بهي مون نويجي مفيديس راس سايع كماننا ٹ سے ضرور ثابت موتا ہے کہ ان مخرجین سکے نز دیایہ نبی امی عربی کا ہی لَقِرِّی مِونَی نظرِس تو بیکبونکر ثابت ہوًا ۔ کہ ان خرجین کے زدیک آنخصرت ہی کا ابت نہیں ہوتا کہ اس مفتری کے نزدیک ابیا ہے کیونکہ اس مفتری کے <u>سامنے</u> کوئی بھیج خبریا وافعات بنہیں ہیں کہ اس کے دل میں اسکی سسلیم اور نصداق ہو۔ ملک اس سنے نواز خورایک افتراکیا سے سے کذب کا اس کو خود لیقین۔ بفض محال اگرییژنابت بھی ہو۔ کہ اس مفتری کے نزدیک انحضرت ہی کا احمدام ہے تواس سے فائدہ کیا سروائی ہے تو ایک گروہ کے مقابلہ میں بعلور مناظرہ اورانہا • مجت اوراشات دعوى كما الجيميع بن توكياية نابت بوينيسك كه فلال كاذب و مفتری مثلاً مسبلم کذاب وغیرہ کے نزدیک فلاں امرٹا بٹ ہیں نوکہا اس مفتر کے اور كا ذك نزد مك اس امركے ثابت ميكوسيداس امركا في الواقعه وفي لفس اللم حق بهونا تابت بهوجا تاسيم يا حريف مقابل يرجوكهاس امركولنهيس ما نتا- ا" المام جبت موجاتا ہے سرگرانہ بیں ہوتا ۔ تو کیفر السے گذا ہول کے تردیا

مونے سے کیافائدہ ہ

اب میں دویتن درنیس انکھنا ہول کرن کو میلنے پہلے مستنے کیا ہے ہے اور وہ یہ ہیں عن ابى جعفر هجار بين على فال امرات امنت وهي حامل برسول ريثه إن نسم احمل عن زيدبن اسلمان حليمة لماأخذت النبي قالت لهاامه أمنة اعلى إنك قد اخدت مولودًالدشان والله لحلته فإكنت اجد، ما نجل النساء من حمل ولقد اوتيت ففنل لى انك ستله بن غلاما فسميه احيد الحديث عن ابى بريبة عن ابيه قال سأت امنة في مناصها ففيل لها أنه قد حلت بخير البرية وسبيل الطلبين فأخرادلا يتله شميله إحمل وهيلا ساوران تمينول كي سندي مسلدواريبس بآخبريا هجدين عمربن وافل كاسلى قال حدثن قبس مولي عبدالواحد عن سالعون الى حعفر معلى بن على - أخبريا هيدبن عن فال على عبدالله بن سربد بن اسلمعن ابيه وتحمر ابن محد زمال حد ننا ابرا هبيم بن السنك فال حد ثنا النصر بن سلم ذال حد ثنا الوغن يذهيد بن مرسى كالانصارى عن أبى عثان سعيد بن سربد فكانصارى عن الى بريد لا عن ابيه يبلى دونون مد فوط كوالقول المجدين حاملة الحمام أواس مروز كداصل مديث مراجي عامل بد اور فواعد زبان عرب كم مطابن مي حامل مي موزاجا ميئ كيونكه جوصفات انات البيي بي گرانات کے ساتھ مختص میں۔ اور ذکور ان میں شرکی بہیں۔ان کو مونث کے لئے بدوں تا استعال كباجامات كبونك فرق بن المذكر والمؤنث كے لئے لائی جانی سے ورايس منات مختصیب اشتراک ہی نہیں کہ فرق کی صرورت بیش آئے اور بیا کوئی سہوکا تب نہیں بلکہ یہ کم علمی کا نیتجہ ہے مُولمُنا تولوگوں كولكم بسے بي كمباوجو يكه قاديان ميں ابل علم بيں اور كبير و بلا خراة هم يوفنون بيں ا خن قام کا موصوف دعی کو قرار دیاسیے ۔ اور آخرہ مونث اور وحی مذکر سیے صالا تکہ عربی زبان میں عموماً اورقرآن بجيدمين خصوصًا كثرن كيرساته ابيها بهؤنا سيتح ندكر كي صفت مُونَّث اورمُونث كي صفت ندكرمحهن بلحاظ عندان وتعبيرلاتي جاني سبعه اد*روي اورتيبيرا بايت و*يشامات ومبشرات وغير م*لا يكه مونث بو*تي سبعه ث مِن آلِ سِع كراحية صن النبرة الاالمبشرات حبس حصاف ثابت بيركر آخرى يعني مبيع موع<sup>و</sup> ہے مگرموللنا سفے سپراعشراض کریکے اپنی شان عمبریت کو دان اسکا یا مگر حو بحد فیادیا<u>ں وال</u>و ئى بىلىمى كانظها رمقصورى تعالىك مداوند تعالى<u>لے منے خود ان ئى تذكيرو</u> تائيث. کراسکے کما ثبین تدان کامعاملہ بورا کروہا۔ سندوکا بہلاراوی محدین عمرواقد کی ہے۔ میں کی شان یہ ہے قال احدید بنبل ہو کفارب یقلب کلاحادیث وقال ابن معین لیس ہتفتہ وقال ابن عادیت بنا وقال ابن عادیت اوقال ابن عادیت وقال ابن عادی دیشت وقال ابن عادی دیشت وقال ابن ما ہو وہم معت ابن المدیقی یقول الواقل ی دیشت واستقر کلاجاء علی و هزالواقل وقال ابن ما هو دیر هو عندی میں ابنے میں ایسے ہی ہیں - واقدی کے بعد اس کے والی والوی کھی ایسے ہی ہیں - واقدی کے بعد اس کے وکرکی ضرورت نہیں ہے۔

اورتسسرى سندسى جوعمرين محديد اكى سندت توسى به حجال اور ابن السندى كومجهول الحماسة اورنضر بن الممكن نسبت المحاسة قال البوحاتم كان يفتل الحديث وقال ابن حمال البيك الرواية عنه كا للاعتباس اور ابو غزية محدكى نسبت المحقاب قال ابن حمال البيك عبان كان يسترق الحديث وبروى عن المفقات الموضوعات اور ابوسرية كى نسبت المحاسة اور ابوسرية كى نسبت المحاسة كاليعرف.

اور محیطرفہ یہ بے کہ سوائے ان سے اور کسی نے ان صدیقوں کو (جن کا یہ نفہ م ہم ہم کے کہ است کے کہ مؤل کے اور کسی کے است کے کہ مؤل کے نواس مولود کا نام احمد رکھا) اور کسی نے ایک نام محمد رکھنے کا کہ اس کے مقابلہ میں نہایت اعلیٰ ورجہ کی سیجے صریفوں میں آیا ہے کہ آیکا نام محمد رکھنے کا حکم سُروا۔ ادر محمد ہی نام رکھا گیا۔

بس بیر وابات بیلے نوسلیکہ روات کے لیاظ سے قابل اعتبار نہیں چہ جائیکہ حجت ہوں۔ اور مجر باوجو داس کے سیجے صریتوں کے مخالف اور مقابل ہیں۔ اسوج سے مجی مقبول نہیں ہوکتین ۔

ماں اگر کوئی الیسی شجیح احادیث ہوں جوان اعلیٰ درجہ کی سجے حدیثونکا مقابلہ کرسکتی ہوں تو ان اعلیٰ درجہ کی سجے حدیثونکا مقابلہ کرسکتی ہوں تو بھران سے اسفدر صرور ثابت ہوجا تاکہ آب کے اقربانے آبکا احمد رکھا تھا گوخداوند تعالیے نے اور لوگوں نے اسکے ساتھ آنحفرت کوندا اور خطاب کرنا ترک کررکھا تھا ۔۔

البی داہی دنیا ہی روائیتوں سے بچھی نہیں نا بت ہونا۔ البی داہی دنیا ہی روائیتوں سے بچھی نہیں نا بت ہونا۔

## مسكر موقود

جونلا ترص صنت مسيح موعود كي نبوت كاذكر بهي السيدادركوبم مركوي لازم نه تضا ہم اسمہ احمد کی بحث میں مسئلہ نبوت کے متعلق ان کی بانوں کے جواب دیں۔ کیونکہ طرفضن سے سیرنا حضرت خلیفة سیح نانی ابدہ الله سنصرہ نے اس بردہ کافی محث كردى بيوني سيحس كاجواب ابتاكنهس بئوا اورندانشاء التلهجي بيوكاليس ب نک کدکوئی شخص ان تخریرات کا پہلے جواب نے لیے تب نک نہ تو دہ اس کا حق رکھتا ہے کون باتوں کے باربار حواب آھیے ہیں اپنی کو دُسرا کر محصدے کہ حفرت سبیج موعود نبی نهبیں ۔اورجب نبی نهبیں تو کھیراسمہ احمد کے مصداق کھی نہیں ۔اور مناس کے ایساکر نے سے ہم رکوئی لازم مونا سے کہ ہم ایک ایسی باتوں کا جواب ویں الکاراس کافرض سے کہ پہلے وہ ان باتوں کی نرد پرکرسے جوکہ ہماری طونسے سلائع مومکی ہُں اور بھیرائے بعد نبوت کے مسئلہ کو درمیان لائے ۔ مگر با دیجوداس کے سمنے عام فائدہ کے خیال سے کچھ تووہ حوالے درج کر دئیے ہیں جن سسے اسکا سارا ساختہ بر واختہ خاک میں ملجا تا سے اور اس کی با توں کی تر دید ٔ بھی کی ہے اب جو حیند مانٹیں نبوٹ کے متعلق ہاقی رہ گئی ہیں۔(ن کی نسبت بھی پیار يرسى عرض كرديتا بول-کے اخیرس صفحہ ۹۲-۹۳ پر حضرت میں موبور کمینی ایسری می ایک بات می سیحیں ایک بات می سیحیں ایس میں ایس میں ایک بات می سیحیں ایک بات میں ایک بات بات میں ایک برا زور دبایس اور ابیمامعلوم بروناسیه کراپ کو اس پرسراسی نازی اوروه بهسیه

مُ أب ببهال بردوسوال بيدام وتربي- اول به كرحفست مرزاصاحب كلام يا الهام س جولفظ النبتي كاواروم واسب -اس مسعماد آیا دری نبی بروزی جردی مجاری تی ہے یا بیمرا دنہیں ہوگنی ۔ بشق اول فنعم کا نفاق ۰۰۰۰ وراگر ہر مرازی ہیں مولتی تواوِل نوحضر سن رصاحب کے کلام میں جومنعدد مگریا سکی تفنبر حضرت کی طرف مسيهي كالتي سيحبيها كانتم حقيقة الوي صفحه المين لفظني كي تفسير فرطت من مبري الى فوله ولكل ان يصطل يس يه مرادية بوسكا تود بانی سلب پر کے متحالفت ہے وہو ہاطل۔ اور علاوہ اس سر بیر کہ ایک ایسا تنافض لازم آنا ہے جس میں تطبیق نہیں ہو گئی ہے۔ اور ایسا تنا قض کلام محم عدل میں بالکل باطل بدء اور دوسرا فساعلمي يا ازم آناب كريقضيه كرحضرت مرزاصاحب بني بس نفضيه بب الفظام برسرا موضوع بسے اور بنی محمول سے بذفضیہ مجازاً بروزاً ظلاً اور جزواً أوضيح ماناجا سختاب كيونكه اندرين حالت لعريب من النبتق كا المبشرات بهي يحيح رسيكا وركابني ببعدى فبي اندري صورت سيحيح روستنا يبعاورختم بي التبيرن تحجى فيجهج رستباسيسه اورنراع بافي نهبين ربنتا اوراگر به سرچهار صورت ظلي وغيره اس تفديبي کم منہ موں ۔ اور محض انخار حقبنی ہی مانا جائے ۔ نو درصورت اتخاد موضوع ومحمول کے اس قضبه كاعكس محض بالحل مج احاناسه كبذ كه بعض جزوكو مجازاً بسبب غظم ن اسكر كم كلكم عظم بريكن كل كوبهال برجزونهب كهدسكة واسيس بني كريم كي شان كي توبين لازم آنی ہے "

وجے سے اسکاعکس (مینی بین بیزاہے) باطل ہوگا۔ کیونکہ آمیں آکفر شکی توہین ہوتی ہے۔
اور اسل بروزاد رفال اور شقی مجازی ہوجانا ہے صالانکھکس کاصدف وکذب اصبل کے
صدف دکن سے ساتھ لازم ہوتا ہے۔ ہے۔ سے سالم بین من النبوۃ کا المبشرات کے
خلاف ہوگا۔ ہے۔ یہ کری بنی بعدی کے مخالف ہوگا۔ و ختم بی النبیوت کے منافی

ناظرین مجھے مصنف رسالہ کمجدر تواب بالکل تعرب بنہیں آیا۔ کیونکہ اس نے ہوکھے
ابنی بھے اور جرأت کے نمو نے بتائے ہیں وہ اس فدراعلیٰ ہیں کہ ایسی یا بتیں ان کے آگے
کے حقیقت بنہیں رکھنی مگراس نقام پر تجھے ہیشہ تعجب آیا کرنا ہے کہ جستے یہ نزا رع
نشرور عم ہوئی ہے سے ہما ری طرف بنہایت اوضح طرفق کے ساتھ بتایا گیا۔ کہ
بہمضت کرسے موہودکو سے مکا بنی سیلم کرنے ہیں اورظتی۔ بروزی۔ مجازی بنی
کہتے ہیں یا نہیں اور کہتے ہیں توکن معنوں سے لیکن باوجودائے جواطابح ہماری آبنے وقتے ہے
برطان ہماری طرف بائیں نسبت کرویتا ہے جنا بخد اس صنف نے بھی ان لوگوں کی
اس سنت کو ترک نہیں کیا لہٰذا ہیں پہلے یہاں برائی نشریح سے بھی ذکر کرتا ہموں ضرا وزیر
اس سنت کو ترک نہیں کیا لہٰذا ہیں پہلے یہاں برائی اور رسول فرمایا۔ اس محضرت نے حضرت
نام سی ہموجود کو نبی فرمایا صفرت سی ہموجود نے قو دفر مایا کہ ہمارا دعوی ہے کہم رسول اور
نی بیاب ۔ (بدر ۲۵ مالی صفرت سی موجود نے قو دفر مایا کہ ہمارا دعوی ہے کہم رسول اور
نی بیاب ۔ (بدر ۲۵ مالی صفرت سی موجود نے قو دفر مایا کہمارا دعوی ہے کہم رسول اور
نی بیاب رسان ہی بہوں (مکترب آخری مندرج اخبارعام)

ادر رسالسب ایکار مفہوم ہوتا افغا توصنور کی موجودگی مین جب بیض میں بیں جن میں برج ادر رسالسب ایکار نبوت ورسالت تابت کیا۔ تو آج نے ایک غلطی کا ازالہ ایک اور اس بیں بطور سے آپکا ایکار نبوت ورسالت تابت کیا۔ تو آج نے ایک غلطی کا ازالہ ایک اور اس بیں بطور قاعدہ کلید کے فروایا کر گئیس میں میکہ میسنے نبوت یا رسالت سے انکار کیا ہے صرف ان جنوں سے کیا ہے کہ بیس تفل طور برکوئی شریجت لانے والا نبریس بول اور مزیم میں تفل طور بر بی مہول مگران معنوں سے کہ میسنے کے نب رسول مقتدا سے باطنی فیوض صاصل کو سے

اور لینے لئے اس نام باکراس کے واسط سے خداسے علم عیب یا یا ہے رسول اور نبی ہوں مگر بغیرکسی جدید نز بعیائے اس طور کا نبی کہلانے سے مینے بھی انکارنہیں کیا۔ بلکہ انہی معتوں سے خدانے مجھے نبی اور رسول کرکے کاراب سے سواب کھی میں ان معنوں سی نبی اور سول معنے سے ایکارنب کرتا کی بس مكوبهان سے يہ فاعدہ كليم حلوم موكياكرجهان جمال آئي كے كلام سے صاصا باصمنًا نبون ورسالت كي هي اور انكارمه وم مور ومأل ابهي دوامرول مين يسيكسي ابابر کی تقی ادرانکار) یا دو کی تفی اور انکار (مذ اصل نبوت و رسالت مراد مهو کی ولیس اوروه دوامریه مهی (۱) جدید شریت لانا (۷) براه راست بدول ساطت أتخضرت كے نبوت ورسالت یا نا۔ تواس فاعدہ كالبیہ سے س طرح ہم كومن بہتم رسول النم صب میری انکار کے معنے معلم ہو گئے کہ در برشر بعبت لانے سے انکار بید-اسی طرح ہمکوظتی ۔بروزی مجازی نبی ہونے کے معنے تھی معلوم ہو گئے جو کشمنی ایکار ہی اکٹیوٹٹ كران كے ساتھ کھي الني دو بروزعين صل بنهين محازعتين عثيقت بنهبين امرون میں سے ایک یا دو کا انکار مراد سے نہ کوئی اور عير ممنے و بجها كريد اصطلاحي الفاظ ينو قرآن مجيد مي آئے بن نه صربيت ميں بلك خاص صن<u>ت مس</u>ے مرعود نے ہی ہیرنام رکھے ہیں لہٰذا ہمکو خردی معلوم ہُو**ا ک**رحضرت ماحب ہی سے ان کے مصفے بھی معلوم کریں تو ہمکومعلوم ہوا کہ حضرت صاحب نے ظتی۔بروزی کے مضے یہ کئے ہیں کہ انخصرت کی انباع اور آپ کے فیصان سے ا مکونبوت عطا ہمو۔ادر بینی نبی کے بیر مصنے کئے ہیں کہ جنبی شریعیت لائے اور اس سے محازی بنی کے مضے قود ظاہر مو کھے کر جزئی شریجت مالا کے۔ بس اسیے بتائے مہوئے معنوں سے بھی بہی نابت ہواکہ بروزی اور طلی بنی کے ساتھ براہ راست برول افاضم انخضرت کے نبی موسفے سے انکارے مطلق نبی

اور مجازی اور غیر قیقی ادر کے ساتھ شکی شریعیت والابنی ہونے سے انکا

لبا<u>ہے</u> نفس نی <del>ہو نے سے</del>

بھر سمنے بھی دیجھا کہ کیا براہ راست بنی مہونا اور نئی شریعت لانا بنی کے لئے ضروری بذنو حضنت متيح موعود فنميمه برابين احمد يتصحيب كصفحه ١٣٨ بر فرطت بس ل<sup>و</sup>نتی کے معنی صرف بیہس کہ خدا سے بذر رہیہ وحی خبر بلینے والا ہو اور شرف مکا لمہاور خالعہ م منت میرو شریعیت کالانااس کے لئے طروری بہیں - اور نہ بیضروری ہے - کم

ماحب شريجت رسول كالمتبع منهوك

حس سی بخوبی معلوم ہو گیا کہ ظلّی بروزی مجازی نبی کہنے سے تضریب موعود مانے ردجین لانے ادر شریجت والے رسول کے منتبع منہونے سے انکار کیا ہے اور ال دونوکا بنی میں ہوناکوئی صروری تنہیں کہ اسکے فی الواقعہ اور دراصل نبی ہونے میں کوئی فرق النا- لهذا آب في الواقعه اور دراصل بي بين عيريه بي من ديجما كركيا ال منون والى بنبون اورنبي خدانغاليا اورانبياءادرشرجيت اسلام كى اصطلاح ميں بنوتت اورنبي مبي ىمىغەد بىھاكەخەرتىنىغ موغودىنىمەھىرفت كىصىفچەھ ۲۳ **رۇنىپ مان**ے بى<sup>0 بى</sup>مراكىنىخىم این گفتگوس ایک اصطارح اختیار کرسختا سے لکل ان بصطلع سوخداکی بیصطلاح یے ہوکٹرٹ مرکا لمات ومخاطبات کا نام اس نے ٹبوت رکھا ہے '' کھرالوصیّنذ کے ه ۱۲ برفر<u>ائے میں</u> - اور تبکیہ وہ مرکالم پیخاطبہ اپنی کیفیٹ اور کمیٹن کے رُو <u>سے کمال دیم</u> يہني جائے۔ اور آمبس كوئى كثافت اوركمي باقى مذمور اور فصلے طور برامورغيبيد بر غل ہو نو دہی دومسے لفظول میں نبوتت کے نام سے موسوم ہونا ہے جس پر نمام نبیدنکا انفاق ہی میں بھی ایک علطی کے ازالہ سفحہ ۲۰۰۲ پر فرطتے ہیں جس کے ماتھ پر اخباغ يبيني الله والله والمرسوكك بالضرور اس بيمطابي آيت كا بظهر على غبيبه كم مفهوم بى كاصادق آكے گاأى طرح جو ضداكى طرفست تھيجاجا كے گا اسى كوہم رسول كميننك ابييا بهي ليكيم سبااكوط مين فرط تهين فوالسي لوگوں كواصطلاح اسلام بين نبي ادر رسول اور محدّث كنفي ساوروه فداك ماكامات اورمخالمات سيمنشون

ہوتے ہیں اور خوارق ان کے ماکھر ظاہر ہوتے ہیں ا

بس اس کھی نابت ہواکہ معنوں والی نبوت آب ہیں یائی جاتی ہے اور حس کی وجہ سے آب بنی کہالے نے ہیں۔ خوانعلے اور سے آب بنی کہالے نے ہیں۔ خوانعلے اور سے آب بنی کہالے نے ہیں۔ خوانعلے اور سے آب اور قرآن مجید اور آب ان سب کی اصطلاح ہیں وہ بنوت ہے اور آب ان سب کی اصطلاح ہیں وہ بنوت ہے اور آب این خاص اصطلاح کی روسے بکہ خوا اور انبیاء اور قرآن مجید اور اسلام کی اصطلاح ہیں۔

بيرسمن وكيفاكه غينمي نبى كے ابك تو وہ اصطلاحي مصنے ہيں جو كدفور حضرت سيم موعود ع

كى اصطلاح بد اورخود آب ہى نے وہ بيان بھى كر فيت بيں كر شريعيت لائے والا ہو۔ ان صنول كى روست تو آب قيقى نبى نہيں اور ندان مين ل سيم م اَ بكوفيقى نبى كہتے ہيں

اور منر مجمی کہا ہے اور مذکہ سکتے ہیں مگر بخت میں جو قبقی کے مضے ہوئے ہیں کہ فی الواقعہ

ا ور در اصل اور نفس الامربس مبوران کی روسیے بموجب ان تخریبات اور وجومات کے آبچو حیتقی بنی اور ایکی منبوت کو حقیقی نبوت تو یقییناً کہر سکتے ہیں مبکن کیا حصرت صاحب

بهجي تجبى ان فوى معنول مي لحاظ مع ليف رخينقي نبي يا ايني نبوت برخيني نبوك اطلاق

كياس توسمنه ويجها كرحضرت مبيح موعود في منهم مرابين حصنه تم كصفحه ١١٧ يرفرايا

بع دو ینمام بشمتی د صوکه سے بدا موئی ہے کہ نبی کے قلیقی معنوں برفورنہ بس کی

محتى منى كے معینصرف بدہیں كه ضراست ندر نبیہ وى خبر سانے والا برور اور شرف كلمه

اور مخاطبه سيم فت بيد شريب كالانا اسك ليخ صروري نهيس - اور ما بي صروري بهي

كصاحب شريجيت رسول كالمتبع نهروك

بین استخفیق سے ہم اس نیتج کا پہنچے ہیں کہ صفر نشاہیج موعود وراصل اور حقیقت خدا وندنعالیے اور سب انبیاء اور فرآن مجید اور اسلام کی اصطلاح میں نبی ہیں۔ اور باوجود اسیا ہونے کے آب طلی - بروزی مجازی بجرحقیقی نبی ہیں۔ ان عنوں کی رُوسے جو کہ آب خود بیان فرط نے ہوئے ہیں۔ اور جو کہ بہلے ہمنے ایک دشتے ہیں۔ کبی راطلی کے اگر بید معنے کئے جا بیس کہ سایے اور عکس کی طبعے درحقیقت کوئی نبوت نہیں اور حجازی اور خرحقیقی

کے بر مینے کہ دراحسل اور فی الواقعہ نوئبوت بنہیں بلکہ کو ٹی ا درحیرز سے بونہی کسی وجہ اسكونبوت اوجب ميں وہ سبے اس كونبى كمير ياكبائے مورند تو دراصل ند ثبوت سبے اورنہ وہ شخص در اصل کوئی نئی سے جس میں وہ یائی جائے۔ معاني كى يُوسے كون ميں بنوت كى نفي لازم آنى بسيريم آيكوظتى برونى مجاري غيريقي بنی سرگز ہرگز بنہیں کہتے۔بس اگرائے بیان کردہ معانی کولیں توان کی رُوسے ہم ایجہ ظلی نبی الخ کہتے اورغیر ظلی نبی النے ہرگز مرگز بنہیں کہنتے اور آپ کے بیان کروہ معانی سکے خلاف جولوگ اوراورمض كرنے ہيں جن كى روست آيكن نبوت كى تفى لازم آتى بت انكى رو سے ہم ایو غطتی ہی الزکتے اوظلی نبی الخ نہیں کہنے۔ ادرات بي جومض بيان فرط تے بين ان كى رُوسى بنوت كى نفى نهر بين بونى اور حوان لوگول نے گئے ہوئے ہیں ان سیریفی نبوت لازم آتی ہیں۔ اس نشیرے کے بعد ہم اصل جواب کی طرف آنے اور کہتے ہیں کہ ہم حضرت مزاصا كے كلام يا الهام بين جو النبلي آباب سے اس سے طلی - بروزی - مجازی نبی مراد بينے بين بران سب الفاظ كے وہ منے لينے بي جو كرفسن صاحب خودسان فراف كي بن اورجوكه ان كے بتائے ہوئے فاعدہ كليه كے مطابق بن اورجوكه ضاوندنا لے اورسب انبياءاور فتران مجيدا وراسلام كى اصطلاح درباره نبوت كے موافق ببي مذوره عنى جوكه حضرت صاحب ليضبتائ مو تعمنون كے ضلاف ميں اور ایکے بتائے ہوئے فاعدہ كليدك مخالف بي جن كى رُوست بالكليد نبوت كى نفى لازم آتى بت اور جوك ضراكى اور انبياءكي اورقوان مجيداوراسلامكي اسلصطلاح كحمفالف برشف بي جونبوت ميس یس باوتود ہما میں ان معنوں کے ساتھ ظلّی بروزی مجازی بنی بینے کے اگرفتعمالاتفا سے نوٹھے اسقدر اوراق سیاہ کرنے کی کباصرورت تھی ہے اور اگر نہیں اور بقینًا بہیں توظير اسكى ميى راه بسے كەخولىپ ندى اور خود اختيارى كونزك كركے محم عدل اور خودنگلم کی ابنی اصطلاحات کی نشتر حات کے مطابق اسکے کلام بیں ان اصطلاحی الفاظ سے حانی تنبیم کرلیس توجاهسل بوجا ماسیدے۔

اب ناظرین غور فرمایس که اسی مشهورشل کی تصدیق سے یا مذکه انسا بور کو توال کو دانے خلاف توكريس منود اور دمه بهائ الماجانا بيص م نوننون بين بي كمال صطلامي الفاظ کے خست مسیح موعود نے بیمعانی بیان فرائے ہیں جن کی رؤسے بیوٹ کی فی نبيس بونى بلكمراه راست بدول واسطه أنخضرت مكنبوت بالن اورشر بعث لايوالا بنی ہونے سے ابحار ہے لیکن برلوگ نیامت تک جی اس کا بٹوت بہیں دے سکتے۔ کہ بھی سمنے ان معانی کی رُوسسے طلق بروزی مجازی ہونے سے انکار کیا ہے۔جو کہ ئود حضرت مبیر مرعور نے بیان فرط تے موٹے ہیں۔ حق کی مخالفت سنے توان صاحبو*ل* ئى تمجعوں كى يەحالىت بنادى بىك كەخودا كەپ جوالەنقال كرنىغ بىن لىكن جىس مفصد لئے اسکونقل کرتے ہیں عبریقیض اسکانس ہے نابت بیونا سے مثلاً یہاں پر نے تتر حقیقة الوی کاحوالفقل کیا ہے جو کہ مینے فصراً بہلے نقل بنہیں نقل كرتا برواحين فدركم النهوب نے نقل كيا بينے اور كھيراپ و تھيم ہیں کہ درصل کچھی نہیں یوننی براے نام ان کوکہاگیا سے اس سے یہ نابت ہونا ہے کہ دراصل نبی ہیں وہ حوالہ یہ سے حمیری مراد نبوت سے بہت کہ میں نعوذ یا دیار استار المحضرت کے مفایل رکھ ام وکر نبوت کا دعوٰی کرنا ہوں۔ باکوئی نئى شريعيت لايابهول صرف ميرى مراد منبون سي كثرت م كالمات ومخاطهات الهيه سے جوا مخضرت کے انباع سے حاصل سے سوم کالمہومخاطبہ کے آیا لوگ ىھى نائى ہيں -ىس *بيصرف تعظى نىزاع ہوئى تعبنى آ*ب لوگ جس امر كا نام مىكالم ومخاطبه يكفته بوسيس اسي كي كشرت كانام لمبوحب حكم الهي نبوت ركفتنا بهول ولكل ان بصطلد تتم حقيقة الوي صفح ١٠٠ الياسي وكي بن كراسكي ابتدامين آيي طلق اور اصل نبوت سے ایکارنہیں فرمایا۔ بلکہ دوامرسے کیا ہے ایک براہ ت بدوں انتحضرے کے واسطہ کے ۔ دوم بشریجت لا نے سے اور نہی سمنے پہلے ابناندب ادرحضرت صاحب قاعده كليبه كاظلاصه اوران الفاظ كامفهم بتابايج

اور آکے جو بیفر مابلہ سے کہ صرف میری مراونبوت سے الی فولہ صاصل ہے۔ اس س آہے ابنى نبوت كى دەخقىقت بتائى بىي جوكە خدانى الساھ اورسىپ انبياء اور فران مجيدا وراسلام کی اصطلاح میں نبوت ہے ہیں آہے اس کےسائڈ پینیس تیایا کہ پینوت نہیں بلكه تبایاب کے نبوت سب اوراسکے بعد آخر کب پر بیان فرمایا ہے کہ تمہاراتمیر وعواہے نبوت يرناراض مونا بيجاب اسك كتف غلطي كم سانف برخلاف فراتحا لے اورسب انبياء اور قرآن مجيدادراسلام كى اصطلاح كيجوحقيقت بنوت كى سمجير كمقى سب ركنتى کتاب اورنشریصین لائی چاہئے اور بدول انباع کسی نبی اور رسول کے براہ راست اس درجہ کوحاصل کبیاجائے نہ وہ میرے نز دیک بنوت کی حقیقت ہے اور نہ میں اس کا مرعی ہو ا ورحین کا بین مرعی ہوں تم گواسکا نام نبوت نہیں سکھتے مگر انخضرت کے بعد کھی اس کے وجود کے قائل ہو۔ اور وہ سہے کثرت مرکا لمہ ومخاطبہ کرتم اسکے دحور کے فائل ہو مگراسکو بوس نبرس كنف ادرس اسكى كشرت كانام نبوست ركفنا بون-اوروه بعي ابني طرف سے نہیں بلکہ خدا تعالے کے محم سے ادراسی کامیں مدعی مہوں ۔ نیس اس عبارت کے سانھ آھنے بہنہ میں بتا باکھ برکا میں مرعی مہوں وہ دراصل نبوت نہیں بلکہ بہ بتایا ہم ، وراصل وہی نبوّت ہے کیونکہ میلنے اپنی طرف سے اس کا نام نبوٹ نہیں رکھا<sup>ا</sup> بلكه خدا نعالے کے شخص رکھا ہے لیں جوخدا کے نز دیک نبوت سے دہی در اصل بہوت ہے ماں ساتھ ہی بیا جا ہے کہ ماس کے وجود کے فائل مور ایس یہ تونزاع مذرا کمین آنحضت کے بعداسکے وجود کا فائل ہو گیا ہوں اور تم اسکے قامل تنہیں ملکہ فاکل تم کھبی ہو۔ ماع کم کے سے تم اسکا نام اور رکھتے ہو۔ اور نبوت بنہیں کی مشتہ اب میں ہیر مکرر کہتا ہوں کہ ناظرین خدا کے لیے غور فرما میں ۔ کہ اس خوالهسه به ثابت مونا سهه كحس مبوت كاميس مدعى مول وه دراصس اورعندالمنزفرة بنہیں میں بوننی اسکوبرائے نام بوت کہا میں ورن دراصل وہ بروت بنہیں باكه ببرناست بهوتا يسي كروه ببوت تودراصل اورعندا مترسيع نبكن تمراسكو نبوت يس كبيت الدينة السبك وجود سك تم تهيئ قائل مهو - بهرآب عور فرما بين كرية كم فقار ركا الأ

میکن باوجوداسکے یہ بزرگ اس حوالہ کو اس عرض کے لئے بیش کررہا ہے کہ اگرتم آنکی نبوت كوان معانى كى مُصْصِطْتى وغِيره نه الول جوكة بن كهمّا بون ادرجو نبوت كي تفي ير وال بن تو پيراس حواله كي خلاف ورزي مو گي معلوم نهيس كيم پهريانشي موڪئي بيپ يا كه انتصوب میں خاک ڈالنے کی مشق کمال کو بیٹی کئی سے اور حبکہ ہمارا ہے بیان کردہ معانی کی رُوسسے طلی وغیرہ کہنا اور ان کے بیان کردہ میمانی کی رُوسسے طلی وغیرہ نہ کہنا مذاس حوالہ کے خلافت ہے اور منہ سے کسی اور قول کے۔ تو پہلانقص تو لازم نہ آیا کہ متعکم کی اپنی تفيير كيال ف بهو- ادرية دوسرالفض لازم آيكيونكة بسيع خدا وند تعاسل في آلب كو يظم دياب كه عام لوك نبوت كى نعريف اور طقيقت كي بيان مين علطي يربيل - اوراس كى اصل حقيقت كثرت مكالم ومخاطبه واظها رعلى البنبب بدا درستريجة كالاما اور براہ راست ادر بلاواسطہ حاصل کرنا اس کے لئے صروری نہیں۔ تب سے آپ کی كسى خرر ميں اس *كے خلاف نہ*يں يا ياجا نا۔ جيسے ك<del>ر بسب</del> آپلوعلم دبا كبيا كرحضرت بيج فرت ہو گئے ہیں ادرجو کے فالاسی بعد وہ نم ہی ہونہ کے کوئی تھر راسکے ضااف نہیں یا ئی جاتی۔ادراگراس علم<u>سے پہلے تھ</u>ی ا<u>سکے فلاف دیکا ہو تو اسمیں کو</u> کی نفض تہیں ا اورسمن يبيل جووالجات يجام حكيب -ان ميس سي حقيقة الوي مفي ك جوجواله بها اس میں صفحت مصاحبے خود انکھ دیا ہے کہ یہ کوئی تنافض نہیں یس حس كوصنت صاحب خود فرما بيس كمة تناقض نهيس ايك احمدي كملاسف والااكراس گذنناقض کھے نونہا بیت بیص شرحی ہے اوراگر کوئی الیہی مبیتہ می ہر کمرا ندھ کے وسم تواسك اليدة فابل شرم فول كي مركز نص ريق نهيس كرسكته-علاق رسال المحير ابرمانقص نبروجس كومصنف في درسرافساد ا کہا سے اور میں کو کمی فسا وقرار دیا سے سواس کی ىبىن عرض سے كەس فن كوانسان بالكل نەھاتا ہواگر لینے علم اوفیصنل کے انہا رہے شوق سے آمیں کھی ٹاننے مار نے لیگے تو پہلے ایسا کرنا ہی بیلے اچھا نہیں ہوآ گرنا 💎 دوم بھائے علم وقصل کے نظرہ رکے مت

اسکی جمالت طشت ازبام ہوجایا کرتی ہے۔ بهان يمصتنف مذاكوهي يبى شوق آياب، الميس شكر بنيس كه اگرآب وسىموللنا محد ، ہیں نو بھے آپ علم عقولات سے نا وافق ہیں کئی بہاں پر ہمبیں تھی یا تھہ مارہی دبا سے اور بھیرلاعلمی کی وجہ سنے الیہ صریح علطی میں پڑے ہیں کہ کوئی میتدی طالب اور کھی ایسی علطی نہیں کر سکتا۔ اور وہ یہ ہے کہ آنے فضیہ تو یہ تا یا کہ مرزاصاحب نبی ہیں۔ اور یہ بانکل سيحى بات بيك كه الرمزراصاحب كودراصل اور في الحقيقت بني ما ناجات أوران كي نبوت کو در حقیقت نبوت بلیم کیا جائے تواس سے اس قضیبہ کا صدق صرف لازم ا نا ہے۔ یع وه کہتے ہیں کہ اگراس کوظلی۔ بروزی وغیرہ (بینی ان معانی کی روسے جوخود برولت کرتے ہیں) مه انونو عير دوصورت اتحاد موضوع وحمول فضيه كاعكس باطل بواجا تأبيت الجني الرظلي وجيوبهارى طح مذما نو- تومرزاصاحب كومحدرسول الشرك سائق متحد فرزاً وصفاتاً بون كى صورت بين اس قضيه كاعكس باطل برُّواها ناسب اس طريح كه مرزاصا حسب بني بين مسيم متضم وتے مرزاصا حب محرس ادریہ تو درست سے کیونکر مرزاصا حب جزوی نی بس المذاحة وبين اومحدرسول الشكلي بني بي لهذا كل بين اورجزو كومجاراً كل كهدباكرية بين- اور كهير مرزاصاحب بروزبين ادر أشخضرت اصل بين نورد و كوهي اصل مجازاً كهديا كرين في اور كهر مرزاصاحب مجازي نبي بي اور أنخضرت حقيقي اور مجانري جيزير حقيقي كااطلاق موجاتا بعدين اسكاعكس موكابني مرزاصاحب بي يعفي محرم رسول الشرم زاصاحب من اوربه ناجا رئيس كيونكر المين كالمحكيدة ورميزا ) كما كياب ادراصل کوبروزاو حفیقت کومجاز اور بیرجار تنهین کیونکه نبی کریم کی شان کی تو بین مہوتی اب ناظرين غورفسرائي كصورت تويه لى بياكدا كُولتي دعبره برجها صورت مرادية برل تربير اتحا وكهال سي أكبا عالانكه سمن توسبا إبي كظلي كي ففط اسى فدريست بير كه ٱنخضرت كفيض سيمنبوت عطابهو سين به وه لتي نهيين جو آسيه بهاري مرأيا يبنته مبي أورمذا تخاركا كوني وتهم بهو سختا سيسه بس سب سيد يبيله توبهي تابت كرنا بخيا

كظى (چكم اك نزوركيس) نرمان سي الخضرت كيسا ففانخاد لازم آلد يحب اس كل الزوم نة ابت كبااور ندواتعين ب اورمسلم فريق ثاني ب توكير ديني كديناكواتحادكي صورت بين اس فضيكاعكس إطل عجواماً سي فائده ركفنا سي كييز كدفريق ناني كهد سكتاب كرميرو ماطل بمات نزديك توبداتحاديمي باطلب يديهراس كعبددور باستجوقابل غورسه دهيب كه انحاديمون كي صورت بين كيا مرزاصاحب نبي بين كم کسی دنیای دفت باعرف میں بیم صفیر سکتے ہیں یا ہونے چلے میکے کر مرزاصاحب محمد ببيان بالكي صيغ صفت بها ورب يربعي شره لعني غير معين جوكر عبل طرح محكر مرصادق آناب التي التي طميع كل النبياء مزيصا وق أناب مثلًا جب كوي كير ربيعالم ب تواسكم يهي حنى موسي كاربي علم والاب نهيدك زيد فلام حين تنحض سن اسي طرح اسك كهي برصورت بي بي معض بوليخ بن كرم زاصاحب برت شالي بي نديد كرم زاصاحب فلانتخص ہیں میچروں دیجین کرجومرز اصاحب کو آنخضرت کے ساتھ نعو ذیالتہ متحدذ أتأوصفا أأمان كالووة انحضرت كومرزاصاحت سائقه صرور تحدما في كاكيوكم التحام بحض ابك جانب سي نهين سؤاكر تاللكه دونول جا نسي موناي و وسوير يرجب يركهاجات كذبحاني س توكيا اسكي ميضى برني كذفوذ بالترمحدم زاصاحب من برگزنهیں ملک میرونگے کے صورنبوت والے میں اور آمکونبوت حاصل سے منطق كاليمسئلسي كقضا بامتعارف سي جوكموم بين تبرسوا كرست بين موضوع كي جانب ذات اورمحمول كى جانب فبوم مراوبوسكاب يربي بي جوكم محمول بدراس مفيوسى مراوموكا مذوات راورهب طرح زبيرعالم بإزيرناطي كاعكس مجض الصالم ندراد بعض المناطق زيدا تأبي اسي طمع اس فضيه كاعكس بوكا بعض نبي مرزا صاحب بیں ادریہ بالکل میں سے اعنی حس طرح بیں سیجے بیے کہ عالم اور ناطق کے البعض افراديس سعيز بدسه اسطح برهبي سجيح ب كرنبي كم افرادين سس

یتے محد کے موجائیں بربالکل نئی منطق ہو کھے تبییری بات بیرقابل غور ہے کہ اگر کوئی بانگل نگر اسکے بیمعنی کرکھی نے تو کھرب میجھ اتحاد کا قائل سے اورظتی بروزی مجازی جزدی كأفائل نهبين تواسكے نزديك اسكاعكس فيئ نبي مرزاصا حب بين تميينے محام مرزا ص بن جار بروگا اور کسی طمع باطل مذہ ہو گا۔ کیونکہ جب وہ ظلمی بروزی جزوی - مجازی مسية فائل مى منهي اورصورت لى موئى لهي ميى بيسي كهيم ادنهيس توليري كيونح موستنا یے کہ درصورت جزوی مرسونے کے جس برکہ جزد کل معینے کی بنا ہے جزد کو کل باکل د حزد کها گیاہے اسی طبع حبب وہ فائل ہی جزوی کا نہیں نواس پرالزام کسطیے عائد ہوگتا یسے کھکس میں کل کا جزوم ونالازم آئے گا نیزجب وہ جزوی کے قائن بیونے کی صورت میں اتحادكا قائل بي تولير اس يريك طرح الزام عائد موسحت بسي كمنكس ميس كل كاجزو بنولازم اليكاكياوه بدية كهيكاكه بياتشي كتكاك صربيت مي كنفروكيت ببوكه توانخار كافالي س و كيراتخاوي صورت بن جزوكها ن اوركل كهان-اس طع طلی بروزی کا نه ده قائل سے اور نه صورت به لی بوی سے بلکه ده تو قائل تخاد کابسے ادران کامنکراورصورت کھی ان کے نہ ہونے ادرانحاد کے ہوسنے کی لی ہمو تی ب عیر کہا نظل ادر کہاں اصل اور کسطرح اس میکس میں اصل کے ظل ہونے کا الزام عائد بوسكنا بيدادر معرانجاد ذاناً وصفتاً مين كها رظل اوركها ل المل اور كها ب صل كيظل بوزيكا الزام-الفرض كربيال ميانة ب خانه زادمنطق بكرروسه كرر طِلائي بين سي معنى أوم زادكى نوى اوراكبيراشنا موى بيد اور نداسك كان بى اسكيتيسر المن كالمن وافقت موسق بن يرتويين الكيمنطق داني كى نسيت عرض كيا ب ابی را لزم فساد ملی کا جواب سومین پیلے بتا ہی دبا سے کہ ہم اس طلی وعیرہ ے توفائل بہیں جینے آپ قائل میں۔ مال اسطانی وغیرہ کے قائل ہیں۔ جو کہ حضرت مبيح موعود كى اصطلاح مين من اوراسك سائف نه بير اتحا دلازم أنا بيع اور منهی ہم اسکے فائل ہیں۔ توجب انجاد ہی بنیس سر سب الزام کی بنایت نو کیے کوئی فساد علی لازم نہیں آیا۔

لحديدي من النبعة اسي طي نقص منهر المي لازم نبي أما كيونكه ضاكمين ي فود اسكمف له يبق من انواع النبوة كانوع واحلًا اورظام رسيمه كراكر شرات إن إجزامي سيه كوي جزوي جن سع ببوت كي عيقت مركب ہوتی بداور واس كى ماہر تنك لئے السے صرورى ہيں كرسوك ان ك وہ صاصل ہی نہیں ہو تھی تو بھیراماب جزو کو کسطے بنوٹ کہ سکتے ہیں کیا شربت کے لئے جوالسے اجزامی ان میں سے اکر ل نبات کو جزوی شرب اور انسان کی ماسیت جن اجزا سے اہل حکمت سکے نزد کیس مرکز سے ان میں سے اکسلے مادہ یا اکسلے حیوان یاصورت اور ناطق کوجزوی انسان کمسکتے۔ جزوی کھنے کے لئے پیلے نوبیر ضروری ہے کہ دہ شربت ادرانسان توموادر ميرجزوى وغيره كے ساته متنصف مرويس ج معفر حضرت صاحب نے کئے ہیں ابن سے چارہ تہیں اور ان کے سوا دوسرے کوئی مصفے نہم پر حجت ہوسکتے ہیں اور مران كوط نتي اوران كى روست به بالكل يح بيد اوركوكي فسادلازم بين أنا كيونكداس مصريبي نابت مؤماسي كميي ابك نفع باقى سيدادر اسى لوع كاحضرت مسيدي موعود في دعوى كياست اوراسي كويم مانتيس -المنى بعدى الترطيح لانبى بعرى كى نسبت رجس معنفص منبره عايدكيا جاتا ہے ہم اس کومپین نہیں کرتے جس برمولدنا مولوی سے بھراھن صاحب حضرت میں مرعود کے سامنے بڑاز در چینتے ادر خوش ہوتے اور بار بار ذکر کیا کرتے تف كحضرت عائشه فرايام است كم فولواخاتم التبيين ولا تقولوا ت كابنى بعدى بلكهم وه كتيمين وكحناب محى الدين ابن عربي رج اوردوسي علمات رمانى نے كہا ليك كمطلق نبوت منقطع بنيں ہوئى بلكه نبوت تشريعي منقطع ہوگئی ہے۔ بس ان معنوں کے محاط سے یہ بالکل سیجے سے اور کوئی نقص اور کوئی فسیا و رامًا . كيونكه بمضرست مسج موعود كو شارع نهيس كننے جوكه الخضرت مركي

ربعیت کوسنے کر کے نئی شربیت لانے والا مو تم بی التبیون اس طع ختم بی البتیون کے رجس سے نقص نبرو عاید کیا گیاہے يه مصفى نبيل كمين سينبيوكا آخريول شراسك كمولدنا مسيدم كداحس صاحب مروبوك فع فاتم النبيتين مين ان كورة كيا مرواكيا مواسي بكداس ك كمفدا محسيج في وروايا مؤاسي المروه الله والمناه في المحضرت كوصاحب فالم بنابا بهدين آب كوافاصنه كمال ك النهروي جوكسي اورنبي كونهرين وي كني - اسي وجرست كانام خاتم النبيسين عمراييني نبوت مختنی ہے اور آبکی توجر روحانی بنی زاش کے اور آبکی توجر روحانی بنی زاش کے اور آبکی صفحہ ع 4 ماشیر) اورحقیفت میں جری انتدانی استر فی صلل الانبیا کاراز کھی کہی سے اوران معنوں کی رؤیسے ہوجیج ہے اور کوئی نقص ادرفیا دعا ہارہیں ہوتا۔ محقیق اسی سلمنبوت کے متعلق ایک اور نطقی تحفیق آسیے صفحه ۱۰ ایر بیاُن کی سبے۔ لہٰذا میں مناسب مجتابوں کراسکو بھی بیال برسی محصدوں ۔اوروہ بیہ سے دولیس كغناشى اورنبوت كاانبياء سابقين كے زمانه ميں كلي تقاركه سرايك ملك كے دبى اور اسكى نبوت يرصادق أكتا تفاسيكن الخضرت كوقت سع جوحقيقت نبوت بعاس دجه الله وه محيط الكل الله الفظ نبي كاكلي كمعنول من باقى تنبس رما - بلكرهز في ركيا ، . . . . بس لفظ تمس کا تصور زمهنی میں نو کلی معلوم ہوتا ہے میکن خارج میں <sup>ف</sup> ایک فرد جزئی خاص میرشخ صرب که دوسری کوئی منروسمس کی خارج میں موجو د نہیں ہے ناظرين يه تومو كتاب بكار بوناب كجب كسي حق بات كي خلاف كي محاجاً ا ب تواسمبي اگزفاعده مثلاً صحيح منجاب تواجرا علط كرديا سے يامقيس عليہ سجے بيان کباہے اور قیاس غلط کروہا ہے۔ مگراس رسالہ کی عجیب حالت دیجھی گئی ہے جونسا حصية كجيوتوابس فانتمام أفماب است كانظاره نظرتك كأحظلمات بعضها فوق بعض اخراخيج يلكالم ميك يرفيها-قادر-عالم كلي بير-كيونكرجب ككسي لفظ كم مغرم بين مرتبت اورخفيت

نه آجائیں جیسے مٰزالْطِل زید نب کمنطن کی اصطلاح میں کلّی بے فدرت اور علم جان دونوں کے ماخذ بیں حب شخص میں ی<u>ائے جا</u> بینگے وہ انتخاص توان سے جزئیات الدینگے عرو(عالم وقادر) اللك المروق رت بن اس كوحصه كيت بن ادر وهصص علم وفدرت كي جزئبات بن - أوطلق روفدرت کلی ہیں اسی طرح بنی جس میں تدریت و تخصیب تا تنبیس کلی ہے اور موسے ا م محدم (جوبنی ہیں) سی جزئیات ہیں اسی طبح نبوت کلی سیسے اور اس کے وہ کے سکتے ہیں اسکی جزئیا ن ہیں اور حیں طرح کہ ضراوند نعانی کی قارات اورعام محیط الکل ہیں اور کھیے کہ میں اسکی فدرت اور اسکاعلم قدر اربط کے فرد جزئی ہیں۔ أي اطرح الخضرت كي نبوث مجيطالكل موكرتهي مط باوجوو تحييط الكل فدرت اورعكم بتكفيف ا کے علم میں تحصر نہیں ہوئے بلکہ اس کے بعد زید وعمراور ان کی يركفيي صادق أنظين اوروه كبي ان كے البسيرسي جزئيا نازنه کے اور اسکی قدرت اور اسکاعلم ال کے جزئیات ہی ہیں۔ اسى طميح المحضرت بين اورا يكي نبوت مين نبي اور نبوت تحصر منه موسينك مبلكه اسوقت بهي ران كى نبوتول يركيبي ادر نبوت صادق آئينك ادر اب ليمي ده نبي ادر نبوت کی جزئیات اور افراد ہوں سکے اور اگریے کہو کہ آنخضرت کی نبوت ان کی نبوتو ن آنی توبیر سے کو ایک جزئی دوسری جزئی برصادق تہیں آیا بنامحيط الكل بون يرينيس-بلكموسن كينوت عيسنے كي نبوت برصادتي كى بنوت محد كى بنوت يرصادق نهين آتى - نسب يمحض احمقانه ت بنے ۔ کم محدرسول الترک زمانہ میں بوت کی حقیقت محیط الکل بروگئی سے

ادريشي يمجيط الكل يحيف كي وجه مضخصر في فرد واحد مرفتي مي بلكم محيط الكل نبو مبطلق بنوت كي ايك جزئي ب اوركلي مركز نهيس اوميطلق المنبوت كلي ب جوكه المجيط الكلّ بركبي صادق أتى سبعه اوران غيرعيط الكل بركبي صادق آتى سعجو يبله كزري بس ادراس سے کھی وہ انکار نہیں کرتی کہ اس کے سواکوئی فرد کھی اسکایا باجا وسے۔ بہ سارى مصيبت اس سے آئی ہے كہ خير سے محيط الكل مبوت كوجوكہ بالمحضوص أتحضر کی نبوت سے اور جزئی سے اسکوکلی سمجھ بنیٹھے ہیں۔ هجيرمثال دي پيچشس کي نوپيلے خيرستيمس ايپ فرد ميں ايپ مير کھي مخصر ہير سيصيبه مأكه اسوفنت كي تحقيق ہے نا بت برواسے كه اس كے سوائلي تمس اور نا بت بر کے ہیں میراکر بوئی تواس سے آج دن کاکسی طقی نے شمس کوجرز کی بنیں كها جيسے كربير كہد سے بيں كرنبوت جزئي بوكئي سے مقاة جومنطق كا ايك ابندائي رساله بعد آمين الكما يسالكل اتسام احدها ما بمتنع وجود افراد لاسف الخاسج كاللاشى واللامكن واللاموجود وتانبيها مايكن افل دكاولر توجل كالصنقاء وجبل من الباقون وفالتهاما امكنت افراد لا ولمريض من افل دلاكا فساد واحد كالشمس والواجب نعالى الخ ويجه المين كس طرح تتمس کوکلی کہا ہے مگریہ اس کواوراس برفیاس کرکے نبوت کوجزی فرارہے رہے

ادران اغلاط کے جوعہ کے علاوہ بنوت اگرشمس کی طبے ہوگئی توسمس کے اور افراد منتنج تو نہیں بلکم کمن ہیں اور ایک وقت نہ با نے جانے سے پر لازم نہیں اور ایک وقت نہ با نے جانے کے ۔ اور جب اور افراد کا با یا جانام مکن ہموا ۔ تو بھر اس در دسر سے قائرہ کیا ہوا ۔ بھر میں کہتا ہوں حب طبح المحقرت کی بنوت عیامت تک ممتداور محیط ہے حضرت رموسنے کی نبوت میں امرائیل ہو کہ بھی بنی امرائیل ہو کہ بہر شامل نہیں اسرائیل ہو کہ بہر شامل نہیں ۔ اور افراد کی اور افراد کی امرائیل ہو کہ بہر شامل نہیں کے بیال اگر منداور محیط ہونے سے انتصاری فردلازم آنا ہے۔ قد

پیر موہائی کے بعد گری ہنی اسرائیل میں ہی آئے مگر بنی اسٹی ہیں آئے خفرت کے زمانہ مک کوئی
مذا ناچا ہئے تضا کیو کہ ان میں آئے ضرت کے زمانہ تک موسیٰ کی بنوست ممتد ہے اس
کی شریجت آئے ضرت کے زمانہ کا حالمتی رہی ہے مگر وافعہ بہ ہیے کہ بنی اسرائیل می سی کی شریعی کی شریعت کے بعد افرائی تعضرت کے بہا ہمیت ابنیا واکسٹے بیس کیوں جا کر نہیں کہ اس کے بعد طرح با وجود آئے ضرت کی نبوت کے قیامت کے بعد محمد اور تھی طرح با وجود آئے ضرت کی نبوت کے قیامت کے بعد محمد اور تھی طرح با وجود آئی نبوت کے قیامت کے بعد محمد بنی آئیں ۔

سے نوبہ ہے کہ اس میندہ صرائے اپنا وفت بھی لیسی جہا لت کی با نوں کے ایکنے میں آئے مجیا اور بہاراوفت بھی ان بغویات کی تردید میں یو پنی ضائع کرایا ہے ماں ہمارا وقت اس وجہ سے انشاء اللہ ضائع نہیں ہوگا کہ ضراکی اس وحی کی تصدیق ہورہی ہے کہ انی مھین من اسل داھا تتاہے۔

اباب اور علم مسئل میستران طرح کاایک اورشگوفه جیوراب کووه طقی بنین المس کے بمرنگ اوروه بیاب کوه مطقی بنین مسئل میستریک اوروه بیاب کا مسئل میستریک اوروه بیاب کے علمائے کے مسئل میں ایک اس کے علمائے کے مسئل میں ایک ایک ماشید ہیں ایک ایک علمائے کے علمائے کے مسئل میں ایک ایک کے علمائے کے علمائے کے مسئل میں ایک کے علمائے کے مسئل میں کے مسئل میں ایک کے علمائے کے مسئل میں ایک کے علمائے کے مسئل میں ایک کے علمائے کے مسئل میں ک

کلام نے وہنی کی تعرب کی البنی انسان بعث الله لنبلیغ ما اوجی المیه توه تمام لاکھوں اس کی تبدیغ ما اوجی المیه توه تمام لاکھوں اس شرویت اسلام کے ما اوجی المیه میں واضل ہیں جس کی تبدیغ بنی آئی نے کی اور اب اسلام میں بہی حقیقت بنوت کی ہوگئی ہے یہ اور کھے صفی ہم اوجی البیہ وہی تقاجس کی انہوں نے تبلیغ کی اور موجی تھا اور نبوت میں میں کی انہوں نے تبلیغ کی اور وہ ختص الزمان والمکان والا فوام بھی تھا اور نبوت میں میں کی حقیقت بھی وہی تھی جس کے فدر انہوں نے مااوجی البہم مجھولو۔ فدر انہوں نے مااوجی البہم مجھولو۔ فیکن نبی امی عربی کا ما اوجی البہم مجھولو۔ فیکن نبی امی عربی کا ما اوجی البہم مجھولو۔ فیکن نبی امی عربی کا ما اوجی البہم مجھولو۔ فیکن نبی امی عربی کا ما اوجی البہم مجھولو۔ فیکن نبی امی عربی کا ما اوجی البیہ وہ بسے جولا کھوں احکام منائل کوکل عالم کے لیے قیامت تک کو صاوی اور شامل ہے اور اسلام میں بہی نبوت چھتھی ہے جو مذکسی کومل کی سے ہو مذکسی کومل کئی ہیں ۔ نبی نبی تب تھتے تھتے ہیں ہو تک کی میں کی میں کی میں کی خوامی کا میں کہی ہیں کی میں کی میں کی میں کی خوامی کا میں کا میں کہی ہیں کو میں گئی ہیں ہو تھتے تھی ہے جو مذکسی کومل کئی ہیں ہو تھتے تھی ہے جو مذکسی کومل کئی ہیں کہی ہو تھتے تھی ہو تھی ہو تھتے تھی ہے در اسلام میں کبی نبوت چھتے تھی ہے جو مذکسی کومل کئی ہیں کہا ہے در اسلام میں کبی نبوت چھتے تھی ہے در اسلام میں کبی نبوت چھتے تھی ہے جو مذکسی کومل کئی ہیں ہو تھی ہو تک کی ہو تک کی سے در اسلام میں کبی نبوت چھتے تھی ہو تک کی سیال کو کی کا مالوں کی سی کی خوامی کی میں کی خوامی کی میں کی خوامی کی میں کومل کئی ہو تک کا میں کی خوامی کی کے دور اسلام میں کبی خوامی کی کومل کی کی کی کی کی کی کو کی کا میں کا کر کی کومل کی کی کی کومل کی کی کومل کی کومل کی کومل کی کومل کی کی کی کی کومل کی کومل کی کی کومل کی کومل کی کی کومل کی کی کومل کی کی کومل کی کی کومل کی کومل کی کومل کی کی کومل کی کومل کی کی کی کومل کی کی کومل کی کی کومل کی کومل کی کی کی کومل کی کی کومل کی کی کی کومل کی کی کومل کی کی کومل کی کومل

عجيب جيرت كامقام مواسيع جبكه تنككم ليضمنه اورقلم سعدايك بان تكالناب

ورخوداس كونهب سيحمقا ناظرين غورفرائي خود لينفالم سي يستحقة بين كرفنوت عبسوي كي خفیقت کھی دہی تفی جس قدرانہوں نے ما اوجی البیدی تبلیغ کی علی مزالقیاس کل انبیار کا ما ادجی البهم مجه لو<sup>6</sup> اور کھر خود ہی بیا تھے میں کہ اسلام میں کھی نبوت تھی ہے جونہ کسی کو ا اورنه آلبنده کومل تختی ہے <sup>6</sup> اور پوٹر سصے مبال بینہیں سوچتے کہ اب توسب انبیاء کی نبوت کی حقیقت جُدا حُدا ہر گئی ادر ہرا ایب کی نبوت اسی کے ساتھ مخصوص مرکئی جو کہ منكسى كو يبلي ملى اورنه أننده مل كنى سب اوربيكي كرمرا بك بني والسك وين مين وسي نبوت عقبقی بوگی جوکه مذکسی اور کوملی سے اور نه ملے گی کیونکه وه خاص جزنی سے حبرگا تعدّد محال ہے نوجب سب انبیاء کی نبونوں کا ایک سا صال ہڑا کہرا کس کی نبوت کی حنبقت ماادی البیری تبلیغ ہے یس موسی کی نبور سی کی خفیقت اور ہے اور عبسے کی بنون کی حفیقت اور سے اور سرا پاکے دین میں وہی نبوت چفیقی ہے اور سرایک کی نبوت رساند مختص ہے ندوہ بہلے کسی اور کو ملی اور بنہ اکنے به کو مل سختی ہے نو کھر ما وجود کے موسی کے بعد تواور بنی ایجئے اور عیک کے بحاصی آگیا بھر محدرسول استد بجدكيون نراسك كاوراخرمما نغت كى دجرتواسى فذربيان كى بهدكر أبكى نبوت كى حقيقة تبليغ مااوى اليهمون في كم باعث ايك تواسلام مي نبوت كي حقيقت ببي مركبي بي ادريهي بنوت منقى بعدوم برأمخضرت كسائه مخنض بعجور يهلكسي كوملي اور بنرائن ره ملے گی۔

اوربیدونه ممانعت برایک بنی کی بوت میں موجود ہے موسی کی بوت کی حقیقت اور بہی بنوت تھی ہو ما اوجی البیہ کی بندیغ ہے لہٰ ذاموسوی دبن میں بہی بنوت کی حقیقت اور بہی بنوت تھی ہی اور جھنست موسی کے ساتھ مختص ہے نہ بہلے کسی کوملی اور نہ آئندہ کو ملے گی بس حسل ما مختص ہے بعد بھی اور اگر ہا وجود اس وجہما نغت کے موجود ہونے کے بعد بھی کوئی نبوت والانہ آنا جا جہے اور اگر ہا وجود اس وجہما نغت کے موجود ہونے کے موسی کے بحد بھی ایسان المحقی بین بین المران کو این المحق میں کے بعد بھی المین المران کو این المحق موسی کی تعمی ہوتی تو تھی البیمان المحقے۔ بیمرآب غور تو

فرطیس کرجب اسلام بی تقیقی نبوت بیم بن نوی اسلام میں موسی اور اسلام میں موسی اور ابراہیم اور فرطیسی اور ابراہیم اور فرح می بین بوت فرح میں بیا الفاظ کفریس سے فرح می بیوت نہ ہوگی بیلے انہیاء کی نبوت خفیقتاً نبوت رہی اور مرز وہ قبیقی بی میں کہا جا انہیاء کی نبوت خفیقتاً نبوت رہی اور مرو ہو قبیقی بی میں ہے۔

ما او حى بين ما لفظ عام سي جوكه احكام ومسائل اوربشارت واحدار اوراخبار غيبيداورنصائح اورعبرت وغيره كوشامل بصاوريبي وجبس كموسى كيموسى السيني آئے ہيں جو كركوئي نيا حكراؤر سئاد ننيس لائے اور بير بزرگ خاص مسائل اوراحکام نے بسے بین جن سے لازم آنا سے کہ ایسے انبیاء انبیاء مذر بین ۔ اور اگر عام لو توبيخ فيقى نبوت جب تبليغ ما اوحى البيه بيه إدر مرابك كاما اوحى البيه صُراحُها بسے اور جداحدا مونا جا سنتے اور ما اوجی عام سے کہ احکام موں با اخیار عنیب اور بشارات وانذارات تو تھے کہا ورہ سے کہ جس طرح موسیٰ کے بعد ایسے ابنیاء آئے ہیں ۔۔۔ انخصرت کے بعد نہ ائیس کھراد رعجیب کمال کیا ہے کہ خود منبی کی تعریف بیا كى ب كرانسان بعث الله لتبليغ ما ادى البه اورماناكم رايك ماادى اليه ہے اوراسی کی تبلیغ نبوت ہے <sup>ہی</sup> کئی آنخضرت سے بعدا گربنی کی تعربیب یہ بنادی ہو م انسان بعثه الله لتبليغ ما اوى الى عن يا يركه انسان بعثه الله ليتبليغ مااوحى البيد من جميع ما أدى الى هيد ورنه كيا وجرب كرجومسائل أتحضرت كو وحی ہو۔ کے ہیں۔ ان کی وحی باان کا دوبارہ نزول اور کھیرانکی تبلیغ بعد کے بنی کے لے صروری قرار فینے ہیں کیا موسی کے بعدج آئے ان کے لئے یہ صروری تھا کرجولچے موسی براحکام وی موسے ہیں ۔ دہستے سب ایٹرہی دوبارہ نازل موں اور معرده ان کی تبلیغ کریں سرگز نہیں تو کھے رہیاں پر کیوں ؟ آخر موسے کے بحد دہی مرسوى شربعيت نفى كه بجب كحديها البتيتون الذبين اسلموا كيمطابق ابنياء ابعد اسكى تبليغ كباكرين كتصاور صرطح اسلام مين بنوت كى حقيقت مااوحي الي مجركي یغ مرکئی ہے اسی طرح موسوی دین میں نبوات کی حقیقت ما دھی الی موسیٰ کی تبلیغ

ہوگئی تھی کیسی اگراب نبوجی تین نب ہی ہوئتی ہو کہ وہ سے بچھے اسپروی ہوجو کہ انخضرت پر ہرکوا تہا تو نمچرموئی کے بعد بھی ایسا ہی ہونا چاہئے ادراگر موئی کے بعد نہیں ہوا۔ تو انخضرت کے بعد کھی نرمونا چلستے۔

دوسری شن کرارتبلیغ فقط لو۔ تو میرس طرح موئی کے بعد کے انبیاء مولوی شرائع کی تبلیغ کرتے شخصے اسی طرح تفریت مرحود بھی اسکی تبلیغ

روال بيت المحارث برنا دل المواسعة. كرة بيت بس جوكه الخضرة برنا دل المواسعة.

يرزج موفود کے

<u>پیم سفے برا بھا ہے و</u>حضرت کے اقوال کو حجت میننقلہ نہیں بھیتا اور اسکا سبسہ توی بہ ہے کہ قیقۃ النبیوہ صفحہ اس میں *لنہ واج سے پہلے کے* افوال میں موعود جو کہ ظلى اوحفيقي نبون كيمتعلق ببي نسيوخ قرار دبا كجباب البكن ميں الحومنسوخ قرار نبيں دیتا. . . بیکن هرطال این اقوال میں بطاہراختلاف توصرور مہی دافع ہو کیا ہے <sup>م</sup>ا اور کھے صفحہ ۸ میراہنی پہلے اتوال کی نسبت کہتے ہیں کیا اسوفت محمور لہیں تنفے اندرین صورت میں قدر کوشش اور سعی آسیے اور آی کے ہمرکا بول سے کی تقین ده سب اكارت كبين-ادراكه محم عدل من نو وهسب واجالتسليم بن اسي طح سی کم عدل مروینے نه مهویے کے سوال کو صفحہ ۸۰۰ برکھبی دہرا با سیلے ہے۔ منتقب میں ندمهر نے کے متعلّق توردسری جگر ریحت کی گئی سے یہاں پر نو پہلے یہ بات و کھانی منظور ہے کہ مصنّف صاحب نولینے آپ کو فاضل اجل تھی ظاہر کرہے ہیں اور فرشتہ تهجى اور - مرسال كابوط ها كهجي اوركيم خلاف داقعه بات شائع كريين كي جرأت لهجي كريت بي كرافوال يبح موعود كوحيت منتقلدة مجصف كاقوى سبب ميرسه سلئريه ے کے حقیقہ النبیّوۃ میں جو کہ حضریت زملیفہ مزیج نمانی کی کنا ہے جن کے مفا بلہ میں بررسالہ کا بیم میں موعود کے فلال اقوال کومنسوخ قرار دیا سے موعود س سنسورخ فرار مصين كوسيب فؤى فرار دباب اس سه سالفرى المحاريهي كردبا ے کہ میں ان کو منسوخ قرارتہ برخ بینا۔ اب مندا کے انکوئی سوسے کہ بیرکیا صفرا شعاری

اور ميرياس وعولى فصنيات اسقدر مي بنبين سوحا \_كرييس كبتا كيابون جض اقدال کا منسوخ ہونا یا فرار دیناکیا اس بات کاموحیب *برو اک*رنا<u>۔ سے کہاسکے</u> اقوال بی فہرست سے ضرور نکا نیا پڑگا کیبونکہ خدا کے کھی فیض اقوال کومنسوخ قرار و اوررسول التركيعض اقوال كولعي بجرد يجهي كعقل مركبسا برده يرابيه كماس تشنج كاطعن توكر سنترس حضرت خليفة ببحثاني يرالا يحتفيقة الوي كاحواله بإربار سمنه يبين كيا میں خود حضرت صاحب ان پہلے انوال کوسیج کے سمان سے نازل ہو لئے تول پرفیاس کرکے بتاتے ہیں کھیں طبع وہ قول متروک ہے آی طبع اوائل کے باقوال بھی متروک ہیں۔ بھیراس ترک کی وجہ بھی دونوں فولو ک میں مشترک بنانے ہیں کرنزول سبیح مرابساء کا قول حس طی عام عقبدہ کی دجہ سے میں کہا تھا۔ اس طرح یہ اقوال تھی عام عقیده کی وجرسے کے بہی اور سی طرح ضراکی وجی اور ہی سے بینے نزول میں مانساء کے قول کے خلاف میسے کے فوت ہونے اور اپنے سبیج موعود ہوسنے کا قول کیا ہے آئ کھے ان اقوال کے خلاف خداکی وحی اور آسکی تہنیم سے مینے نبی ہونے کا دعولی کیا ہوتو باف ثابت نہیں ہٰوْا کھیں طرح نزول سے كاقول خود صربت بيه في ترك كيااور كيرخود بخود نهيس ملك فداكي وي اورفهم سيداي طیع یہ افوال کھی خود آ ہے ہی نرک کئے ہیں مگر نہ ازخو دیلکہ خدائے ذوالجلال کی دعی ادرتفهيم سعد اوركيا اس سعدير تهي نهين ثابت بروتا كص طرح نزول مبيح من ال كامتزوك ول خداكي طرف اور الحي وحي اور فنهيم سيهنبيس بلكه عام عقيده كي وجرسي تفا-اس طح به افوال تعيى حداكى طرف اوراسكى وحى اورتفنهيم سيدنهيس يقط ملكه عام عقيده كي دجه سي تقط ادر هب طرح نزول سيهمن السما ركيم شروك قول كي خااف مبو کھے کہاست وہ مجی خداکی وحی اور اسک نفہیم سے کہاہت اورظا ہر سے کہ جو قول ردی النی اورتفهیم ضراوندی سے سبووہ جب ایسے قول کے مخالف تابت ہو جو وحىالى ادتيقبيم المى سي كباكباب، توخواه وه حكم عدل كا قول بو- يا نبى

لجيه كبلب عده خدا ك دى إدر تنهيم كركباب أن المح ان مردك اقوال موطاق

لكه شارع رسول كاقول بهو يضروري قابل مة وزرك بهوكات المخضرت برجبكه خاص المورستع تز قرآن مجيدنارل مروقا كفاتوآب أنحى نسبت عام رواح بابل كتاب تعامل يايك اجتهاد وغيره سيعمل كرني اوركرات اورجب السيكي خلاف قرآن مجيد ميرح كمزمازل ہوجا آنا تضا تو پیرخود ہی اس پہلے قول وقعل کوٹرک کرے اللی ارشاد کے مطابق **ق**ول اور فعل كرنے اور كرانے تھے استحقیق سے كم ہونے ندہونے كامسكا كي صاف ص ہوگیا جس طی انحضرت ان پہلے اقوال وافعال کے وقت نبی اور رسول اور شارع من مكر بعد كے قول اوفعل كے دفت خود آب بى كى طرف سے منظام كيا گیا کہا قول وقعل شانِ رسالت کے ماتحت نہیں کیا گیا تھا اور جو اب کیا گیا ہے وہ رسالت کی شان سے بے اور بیا کام نربدوعمر کا نہیں کہ وہ بتائے کر محمول اوررسول كافلال قول يافعل ازخود بيد اور فلال منجانب استربيد اور نربيركم فلال منزو بعاورفلان غيرمتروكسي بلكريه خود أسى حكم عدل بارسول كاكام بدا ورحب خودكم عدل نے نزول بیج کے بارے بیں پہلے قول کومنروک اور دوسرے کوٹا بت کہدیا ہے اور کھراسی کی طرح نبوت کے بارے میں کھی اینے پہلے افوال کومتروک اور آخری کو ثابت فرادبا بسئة نومير بيكسفد علطي سي كهنزواللسييج كياسيس توبيها كومنزوك اور دوس كؤما يت ليم كياجات أورنبوت كياره مين جو يهيا اقوال بين انحومتروك منرمانا جائے بنزنزول مین کے بارہ بیں بیلے قول کومتروکت لیم کرے میے بنوت کے بارہ میں ایسے يبا افوال كوستروك للبيم كرسان واسع يرعلاوه اوراعتراضون كع بيسوال كرناكم ان بيها افوال ك وفت البح مح عدل من بانه تق كسقدريجاب مكري توييركريالك سب مدارے کوسطے کرکے آگے بڑدھ سکتے ہیں۔ ميط رافرال الميم سفيه ۱۸۱۵ر ۱۸۸ ريد يميل حضرت صاحب كى وه عبارت نقل كى سے جوكہ مولدى عبالحكيم كلالورى مساقه لابورمین ۲۳ رخروری س<sup>وه ۱</sup> کمهرو میر إحة كوفت لتهي كقى حس مين أسيلغ مهجا لقا كر بجر في المناسلمان بعابيُول

کی دہجوئی کے لئے اس لفظ کو دورسے بیرابہ میں بیان کرنے سے کیا عذر موسختا ہے سودوسرا بیرابی بیرب کر بجائے لفظ نبی کے همحال ن کا لفظ ہر مگر سھے لیں۔ اور اسكوكامًا برُواخيال فرالين " ليك بعديه رادالهُ اومام كى يدعبارت نقل كى يا كودميرا برهبی دعوی نهیس که صرفست بل به نامبر سے برہی شنم ہو گیا ہے۔ بکہ میرے نزدیک ممکن ہے کہ آبیندہ زمانوں میں میرے جیسے اور دسہزار جم منیل آجا بیس <sup>6</sup> بھریے کہ اس عاجز كى طرفسے يكھى دعوىٰ بنيس كميسحيت كاميرے وجودير بى فالمتهب اوراكيده کوئی سبیح نہیں آئے گا۔بلکہ میں تو مانٹا ہول ادر مایر کہنا ہوں کہ ایک کیا و سہزار سے کھی زیادہ سیج اسٹنا ہے کے بھریہ عبارت نقل کی بیے کو اوائی بیجان جاسکتے كمسييح كينزول كاعقبده كوئيابيهاعفياره نهيس يحيجو بهارسيه ايمانيات كاكوئي جزو یا ہمارے دین کے رکنوں میں سے کوئی رکن ہو۔ بلکہ صدماً بیشگوئیوں میں سے ایک ببينكوى سيحس كوحفيقت اسلام سي يولهي نعلق نهيس الماسك بعدا الكاسي ودبي اکراسیکامل باحقیقی نبی موت توآس پر فرض اور لازم تفاکه می رجز براست جائے كر إناالبني كاكن ب وكان فنزي اناابي غلام دليني 34 يكسف رر دصوكه بي كرخووص سف ميس موعود كابيان كياموا قاعده كليبهم بتا تحكيبي كرجهان جمال ميلف نبوت سعانكاركباب ومان يرشريب والى نبوت اور براه راست نبوت بانے سے انکار کیا ہے نہ مطلق نبوت سے۔ پربیاوگ ان انکارہ كنقل كركي بركهانا جاستندس كراسي بنوت سيدا كاركباب، بجرخور حضن صاحب جوحفيقة الوحي سب محصد باكر البسي فوالمحض عام عقيده ى وجهسه يبيني يحصيب جيساكه مييني نزول سيح من بسماء كافول عام عفيده كي وجه سعد محصاب ميكن بدرازال ضراكي وهي سيرجب مجدير بات كصل كئي تومين اليض آمكدني كهاجبسا كرحب خداسن مجدر كمول ديا كمسيح فوت بروكماسي اور أنبوالا مسبع توہی بے ترسے میدنے اس کے خلاف کھالیکن اوجود کی اسفرز نصرز کے حفرت أحب سني كالاممن موحورست ماكهم بلهى بازنهيس آسنته اور كهربير كفي بنهيس سويتي

یک کا<u>لیا</u>ے دعرے پرقائم ہونا صروری ہے پراسوفت سے کرخدا آ بیکو علم دبیرے۔ علم جینے سے پہلے. محضرت نے رجز راسھے رعلم جینے کے بعد مذا سوقت کرفرشتہ كي كراور افسلاء باسمهم تبك اليك وي نازل بوفي يرحضرت فريج في اس ا نینے ہوئے گئے کھے اور نراسوفت کہ ورفرین نوفل کے یاس کئے کھے محرضرت باحب جونبوت كى حفيقت بتا في يراس مع يجهي كهي آيجا الحارثابت بهيريان صاركهس بعضقط اطلاق مفظني كي نسبت بعد لبكن وه تجي اس وقت كرضوا وند تعليك لى طرفت علمنهي ويأكيا نها ليكن جب علم وبأكبا تولير رجزت طرهكرات ساري یا میں اس کا متنور ڈالدیا۔ رجز کی شنوائی توسید ادمیوں تک ہی محدود ہونی ہے۔ عمل موت منت مستحم الأقريب الأمريب المنابوت كمنتطق دوياتين الحدكراس کوختم کرنا ہوں۔ آول میرک صفحہ ۸ بر آپ نے سجنا ہے كرابسيمسائل مس دلائل فطعيد بقدينيكي ضرورت س ی احدی میں جڑات ہے تو وہ پذر بعیر اشتہار تحدی کرسے کہیں مرز اصاحب كونبى كامل يقبن كرتابهول اورصلفيه شها دست دبيتابهوك كرآب نبي كامل تصفظتي نهي بنيس تقصة جزوى ته اگراس اعتقادين جيوالهون توباك بروجا ورا ورميري وت اس مفاہلہ کے ماسخت نہیں ہو۔ کیبونکہ میں ۸ سیم تجا وزموت کونعمت غيرمترقبه اعتقادكرتا مولي جب ضروفيره سيسمجه مارى جاتى سے تو كيم ظاہر بابيس توكيا بلكجوخود انسان لوگول کے ایکے بیش کیا کرنا ہے وہ کھی اسکی نظر سے یوسٹ بدہ ہوجاتی ہیں بہاں سكانبوت يرولاعل قطعيه مانيكت بس حالا نكرسب انبياء ورسل كي نبوت ورسالت آیات بسنات درنشانات مجزات اور ضداکی فعلی شهادتون بی کے ساتھ تابت ہوتی ربي من -اوران سيے بڑھکراور کوئی قطعی اور قینی دلیل ہوہی نہیں سکتی محمد رسول الشرفداه ابي وامي دروجي كي رسالت كي نسبت تعيي ضراد نا رنعاسط وكفي اللّه شهدیدًا می فرمانا- سے اور حضرت موسی کی نسبت بھی دیفند، انبیناموسی

تسعرايات بدينت بى فرماياب جنائخ فود برولت مباحثه راميورك صفيرا ، يرايكا بعة تمام قرائ مجيدس حبب بم فظركر فيرس تواثبات توحيد ستى باريتعالى براور نيزا ثبات موت انخضرت بردميل ان سے استدلال فرايا گيا سے اور دليل انتي اسے كينے بس ك أناريامعلول مصمور ماعلت كاوجود تابت كيا جلك . . . اور أنخضرت كي رسالت كابثوت بهي أناررسالت مسع ثابت فراياكياب ادر مجزات اسبرعلاده بين نظركروآيات ان فى خلق السمىٰ ت للزير اور هدل سريس ل الله والله ين معد استداء على الكفاس للزوغيرة أيات ير - - ورأيت ناني مين أتخضرت كي رسالت ك انبات میں آنے اصحاب کرام کی وہ صفات اور آنار بیان فرمائی ہیں جو بغیر حبیت ابسے رسواعظیم استان کے جیسے کہ آپ تھے وہ صفات ان کومرگز صاصل نہ موکئی گئے اور مذكفي ما ملك شهيدكاك الخضرت مصداق بهد نے نعوذ ما مشرم ندجس سے مراد م ہے کہ ہزار وں مجزات آھے ماتھ برصا درجو کے ادراس طرح پر الشد تعالیے آیے وعادى كأكُواه كافي ووافي بهو تحيا وغيره وعبره من الآيان الحييره - اب جوبهم تضرت أفد س كے آبار رِنظر كرتے ہيں توجارونا چار آئے امورس التدموسے كا افرار كرنا برانا ہے اوركيراس سي سيل مقر ٢٠ يرفاتم النبيتين اور النبي بعداى كى سم معق مدينول کے معانی بیان کرتے ہوئے تھا ہے۔ اور حدیث منتفق علیہ ، • • وہ کھی ہی مراد کے لئے موید سے کہ کوئی بنی شارع ہوکر بعد آپ کی بعثت کے نہیں استحا۔ نہیں ككوى بنى جزوى تابع ادربيرو بوكر كيتى آوسى كالميرصفيه بينى جزوى كي مصف ا بوں بیان کئے ہیں ور ایسامعارمظر ضداوندی بجر استحض کے جواللہ تعم كى طرفست مامورا ورميعوث بهوكرة يا بهوا وراسكوهربهاك المساني ويت كحك بول حس كو دوسرے لفظول ميں نبى جزوى مم كبتے ہيں بينے حس كوكٹرت سے الماما اورم کالمات موتے موں اور کوئی نہیں موسکتا مل اور مجیر سفحہ ۸ یر سکیا ہے (۱) وہ نثانات اسمانی اورزمینی آیے رحضرت افاس کے کے صادر سروسے - جو سولك المدنعاك كبشركي فذرت اورطافت كالمبين ذره كجركهي وخانهبن

پوسٹنا ﷺ بھر ہیرکہ ( س) آیکوالہ آیا اورکشوف اس کثبت سے ہونے کہ اولیاءامت محد سے يس سيكسي كواس كشرت سية ناسبنه بين بوني بين اب ناظرين غورفرواوي ككسطيح حضرت صاحب كى نبوت كومانا يهدكه آب نبى تقد مكرشارع نبيس تفقد اوزيوت كلجزئي بمعنه نبوت شريعيت والى اورنبوت بردل مثريعيت كى نئى اصطلاح أيجا دكركم آب كى بنوت كانام جزئي ركھاہے مگرنفس نبوت ۔ سے انكارنہ بيں كيا بلكہ ضاص شريعيت لانے سے انکار کیا سے اور کھے حوشوت آخضرت کی نبوت کے لئے بیان کیا ہے دہی ثبوت حضرت اقدس کے دعولی کے بٹوت کے لئے بیش کیا ہوس پٹوت برلائل قطعیہ و يقببني نهبين تواور كبياب كبانعوذ بالشرمة أتخضرت كى نبوت كانبوت كجي قطعي مذكفا يقيبنًا نفَطا اورسيك بس حبب حضرت يتيح موعود كي نبوت كالجبي وسي ثبوت سيه نو كپير المسك فطعى دفقيني مونے ميں كونسے ستبہ كى گنجائيش رە گئى ہے۔ نفی پروسی می صلف الھائیں۔ ماں اگراب این موت کواس کے تو کھیر ہے کیں کہ لیسنے جوان بیلٹے کو اسکے صلف میں مترکی کریں اور صلف میں وہ یہ کھے رمیں اورمیرا باب اس صلف میں جھوٹے میں توضدا مجھے بلاک کرھے اور آپ یہ ہیں کہم دونوں اس میں جھوٹے ہیں تو مجموضدا نجالے مبرسے اس جوان یے کو ملاک کردے۔ فضرت واسفحاه براتيجة بي بجراليد لفظ مخصوص كو البيني النبى كوجو بمنزله علمسك موكيا بوادين أتخضر صكي السم احدملاكر جووه صفى حقيقتر آب ي ك لي مخصول في مون كوا ترميًا بله تنهيل مركف بلداس كا انرفيخ على لعنة الله على الطلبين فرايا بعيس مين - مساله مونامبا بلهست مانع نهيس موسكما كيا حصرت صاحبي مولوى نذرجيين ماحب كوميا بله مسي كينبس بلاياجوكم وساله تقار

مبنزاعكم كيم وكياب يدكل احديني الشراحديني الشدعام بول جال اورمحاورات ، سے کمترابیسے شنبہ الفا ڈاوراسا کا استعمال کرناحیں میں کسی طبح کانفص کا بيدا بروتا ہو مندت انخضرت کے۔ ناجائز بنے بلکر سراہ فا بس خلاف قصودكسي طرف لجيه اشاره بهي بإباجاما بهووه بهجى ممنوع بسه قال الله نفاني كالقولواسل حناك بنهايت افسوك مقامسك كراينا مطلب بهال بودمال بريبولوى صاحبان (جوکہ خدا کے مسیح برجمی موٹ نے کے مدعی ہیں نمین داسمان کے قلام سيدهاكريسيدين-ابين مولوى صاحب بين فيصول نے اسی رسالہ کے سفحہ ۱۱ بر نواس بن سمعان کی صدیث پر بحث کرتے ہوئے اکھا ہے ل میں نبی کی نسبت جورا دی نے اصافت انٹر کی طرف کرکرنبی انٹر کہا ہے یہ بھی کتاب اللہ وسنت کے محاور ہ کے خلافتے کیونکہ اسلام میں صرف نہی ہی معضمیں کہ اللہ کی طرفت وہ اخبارغیبیہ و احکام الهی کوبیان کرے ؟ پیمریمی مولوی صاحب بہاں رینبی التُدیا احمد نبی التند سے آئخ صرت کا اشتباہ نکال کیسے ہیں۔ جيكة تخضرن كبيها تقمحضوص لفظ البنجي يهيه اورلفظ نبي الشركتاب وسنت كي خلاف بے تو پھیر البیے خلاف کتا ہے سانت لفظ سے انخضرت کا اشتنبا وکسطرح ہور کٹی ہیے۔ جو لفظاكبيلا بأكسى اورلفظ محسائد وليكرأ تخضرت بربولاي نبين كبياس مصاشنتهاكس طرح بروكتاب وراكراشتهاه بوليي توكيمركا نقولوا ساعناكي استحت كسطح منع ببو سكناب وكان تولفظ خاص سراعناك بولنه سيمتع فرمايل بعيبها ل كونساعام بعص كيمم كي نيح يد لفظ آنائ وراكر ما عنا برقياس كرت بي توليمر شامع از تو راعنا کی ممانصت کی علت بیان نهریس ای کهم و میصکیس که ده علت استفظامیس كمهي موبودييريانه ادر دمفسترين سنه علت ببان كي بينه وه لفظ نبي التنديا احتزلي میں موجو دنہیں ہے کیونا۔ وہاں نوببود کے نزدیک اسکے ایک اور مصف تنے جو کہ گالی کے شى فذرَّ ملفظ بكارْ سنسير كالى موجأ ما كقا أورايك الجيم معنى كنفح جنكي رُو

عام استعمال تضاور بہاں برنہ تو اس کے کوئی اور عنی ہیں جو گائی موں اور نہ راعنا کی طمع ال مع خاطب الخضرت بير-اورمذكو في البها تخض ب حرك السكے ساتھ الخضرت كوخطاب اس کے دوسرے گالی والے معنے لیکر نعوذ باللہ منہ انتخصرت کو گالی دینا جا ہتا ہے لمونين بوكهك الصحمعنول كرسافة الخضرت كوخطاب كيا كرسته بس الحامي معع . دیاجائے تاکہ ان گالی <u>مینے والے</u>شرروں کوگالی فیسنے کاموقعہ ہی مذہبے۔ يرمينغ يونهي نهبين كهاكة جب مطلب بيو توليسيم ولوي صاحبان سب كيھ كرليتے ہو اسی حدمیث نواس بن محموان کوچی تیم سلم کی حدمیث بنے اس رسالہ یں اسکور و کرنے کے علادہ کہتے ہیں کدراوی نے لینے یا سے بیدلفظ جرح کرلبا ہے اور بی کتاب اللہ اور منت کے خلافت کی مباحثہ رام پور کے آخر میں مست میں مودد کی نبوت رکھید انجا ہے جس کا سل مباحثه مین دکر تک تجبی نهیس مرُوائفا <u>اسک</u>صفحه ۲۰ پر تیجفتے میں <sup>دو</sup>جس کی نسبت حدیث يعيمهم وفيرومين لفظنبي السرمت ومرتبه وافع بؤاسي وتجبوت مملم وغيروكتب هديث كوي جب اینا مطابقیا سینی الله کے لفظ کو نابت بالحد راتصیحی قرار دبدیا اور جمطلر بديئواكة خفست مربيح موعودنيي مذ تابت بهون أوكهديا كديه حديث بي قابل اعتبارنه بين امدلفظانی الله توضرور راوی کا داخل کیا الواب سے مالا نکیس طرح اسلام س صرف بی ای كم معنديسي بين كرالله نعالے كاطرفسي وه اخبارغيبيد واحكام الهيكو بيان كرے ك جيساكرات بحصاب العطع اسلام بب صرف رسول بي كي مصفى يبي بي كه الترتعالي كى طرف اصداح خلق كے لئے ہيجا جلئے ۔ يس اگر اس وجہ سے نبی المسركہنا غلط بوتاكدات رواسلام كى اصطلاح يربى كيمفهم يى بي واخل بدي توليراس وجست رسول الشركه بالحبى غلط مؤنا - كيونكه اسلام كى اصطلاح بين رسول - كيم فيوم كيس الملك واخل سیے دیں آئے جونی اللہ کے غلط مونے کی دجہ کھی سے وہ بعینہ رسول اللہ مبر لهجي موجود بيعطالا كمقرآن مجيد اور الطويث كعلاده اذان بير هي رسول الشدمو تودييم بجراكر اسقدر ووخيال بنبس جامكا نباتويي سيوح بينن كرجب بني كيعفهم بب المتر داخل بديكا - تواسى يمع جوانييا وسنه المبريمي الشرطرور داخل بوكا-كيونكه بريالكل

بربیبی اورکھیلی بات بنے کرچوم فرومیں داخل ہوگا وہ اس کی جمع میں ضرور ہی واضل ہو گا۔اور التدكابني مين واخل موناجس لميع نبى كے الله كى طرف مضاف كر كے بنى الله كہنے كوغلط قرار ويتاسب - أي طميح المتَّدكا اس كي جمَّع (بيعني انبياء) ميں واخل بونالھي انبيا لوالتندكي طرف مضاف كرك انبياء اسدكن كوضرور غلط قرار وكيكا حالانكه فرآن مجيد کے پیلے بی یارہ میں آیا ہے قل قلم نقتلون انبیاء الله من فنبل ان کنتم موصنين يمجرخودتني الترحضرت صاحب الهام مين آباب حينائخه ايك اله مهديانني الله كنتكاء فط توكيا الهام صى غلط اوراسلامى سنت اورى الداور كحفلان يهراكر رسول الترك استعال سياور انبياء الترك أتنعال سي اورفدا كيمبيح ك الهام مين خودني الشرك التناكسية بحقين نركهلي فنين توصفوركو برامحدث مونريكا دعوى لفاتوات يحيم سلمبي كصحبندا بواب برمه باسن ليتح الهني مي أبيحومني المتدكا ذكر بهبن سي حديثول مين ملجا ما \_زيادة مشقّت برداشت من ہولتی گفتی توجیح مسلم کی ہیلی کتاب جو کتا کی بھان کے ساتھ شروع ہے تواس كتاب الابيان كى ابتدائي مير آپ وفدعيد تيس كى صديث يات يو كر حضرت الوحيد فدرئ سيدوابت بعكرانهول فضرماياات دفيل عبدالفيس لما انواالني الله قالوا بانبي الله حصلنا الله فلاك ماذ الصلولنامن كالشرية فقالك لتشريوا على النقير قال الله صجلنا الله فلاتا وتدسى ماالنتير قال نعم الحديث يهيراً رقيح مسلم كامطا بعثمثل تضا تومشكوة (حوكه صديث كي درسي کنا بوں سے ابترائی کتا ہے ، تواس میں کثرت سے نبی الشد کا استعمال بات جنائجه كناب بدوكناق وذكرالا نبياءمين ابوهرمره سعمردي سهد وكهتم مينها بني الله جالس واصعابه إذاني عليهم سحاب الحديث ريجراكر باقي مثكرة هجي شكل معلوم بيوتي - نواسكاربع اوّل جوكه اس زمان مي كهي طلباء كويرُهما يا حاتا لقاجیکی مبندوسنان میں محاح مستنی زبارت کھی براے براسے علماء کو میسترنه بین بونی گفتی-آخرده توحینا سینے بھی صرور پڑھھا مبکہ کچھ عجب پنہیں <sup>ک</sup>

عيراس كذاب كي فصل نالت كي تيم عني صديث بين بيد جوكر حضرت عثمان رفر سهروى بهداس مين آنابيك كرفلت توفى الله تعالى منبيك وقبل الانسط عن غات هلكالاحرافال الويكوقل سأكنته عن خالك الحديث يعرفها الله بى بى باب الايمان بالفدرس اس مرحض سيد النواف فرات بي كان سامك الله كمتران يفول المعتلب القلوب ثبت قلبى على دينك فقلت يا بني الله أمنامات وجاحبت بالب فهل تخاف علينا الحديث - ميرس كراك بأب عقما بالكتب والسنة بس ربية الجرشى سيم وى بداسن كها الى بى الله قيل له لتنم عبنك ولتسمع اذنك وليعقل قلمك الحديث بعراسى إب سرحضرت ابن سود سایک صریث مروی سی سیسی وه فرطنی اولیا اصلب هدل كانواافضل فلالامة ابرها قلوبا واعتهاعلماً وإقلها تتكفاً اختاس هد الله لصعبة نبيه الحديث اب اكرس المشكرة بى سے اسكى يورى فرست پیش کردں توہبت طول ہو جائے گا اور منونہ کے لئے اسفدر کا فی سے سوانا طرین ہی خداکے لئے غور فرما مگیں کہ ایک طرف وہ علم فضل کا دعو ہے اور خصوصاً ہوں ا ہونیکا اورکارناسے یہ کرنبی کےمعنوں میں جونکہ استدداصل سے اسلف استرکی طرف مضاف كرك اسكو يولنا اسلامى محاوره اواستعال كحفلا فسي الهذا أابت مروا كررادى نے يه اپني طرف داخل كرنباب عيضب ضراب بياب اينامطلاف

تزلير كهنيس ضعيف ادرموضوع صديت كفبي مفيدست ادران اصطلاحات محدثين كأيجه اعتبارنهبس ادرالهام ريفعيف حديث منفرهم بسے اور حب ان كے مطلع فلاف بهونو صحيح مسلم بيسي الصح الهكتب اور بإحماع لمحدثابين سجيح ماني موتي صدبب كوكبجي الرا دیں ادرسوالے کی بیون کے تہریں کہ یہ راوی نے لینے یاس سے کہریاہے اب آب ہی با بئن کہم ایسیمولوی صاحبان براعتبار کریں توکسطے ادران کو فاحنىل اورمىدث مانيس توكس ترح ـ ان مناقب برنظر جوكم يحد المجدك اليرين سيرصاصف ليفعافهنا مر الی سیست المحصوبی اینان دادی این میرامنفا بله نه کرسکا اور فلان كے اظہار كے لئے بہت كھے توخود الكما سے مجتی اور کھداوروں کی تعدیفی عبارتیں نقل کی ہیں۔اور کھید اور لینے مٹافتب بھی ثنیت فر<u>ط تع</u>یم سوان کی نسبت عرض سے کہ کرواوروں نے یا حضرت صاحب ایکویرا عالم وفاصل الحصاب - الكي نسبت تواسى قدر كهناكا في ب كمجرد برا عالم وفاصل مونا توكسي كو ابك احدى كى نظرى ابساوقيع نبيس بنايا كالسكيم ايك قول كى صرور اتباع كى جادب كبونكدر سرك ادرببت براسي عالم وفاصل كافول سن السلط كرعرب وعجم كالترسيب براي عالم وفاصل مكن بهوول في مداكم موعود سيم كي هجا یمی کی ہے *سے کہا*مو**لوی محد سببن طالوی اور مولوی کبشیر کھیر یا لوی مشہور روع فاصل** سنق يامولوى ندريسين شيخ الكل شهوريه كقه المولوى رمشيدا حدكتكوى اور اساتذة ويوبندوكا ينورو كصنتوك علماء ومجتبدين برب فضلاء مشهور منطق صرور مقص میکن خدا کے میٹی کول الکافرین بل محفرین بہی موسقے۔ اسى طرح كسى كى نسبت نعريفى الفاظاس بات كى ليل نهين الوث كرسراب بتخص نفس وشيطان كقبضه سے نكلكمحصوم سوكيا سے دور سينشراسي چالت پر فالم رم بگا- کیامیرعیاس علی لودیا نوی د داکترعبالی کمیم کی نسبت نعریفی کام<sup>ن</sup> مصربوت نافق مزور مق

جنائيم ميرعباس على كى نسبت اكها يد حتى في الشرمبرعباس على لوديا نوى بير مبرسے وہ اول دورت بیں جن کے دل میں حذاتھا لے نے سیسے بہلے مبری محبت دالى اوروسي بها كليف مفراكظا كرابرارا خياركى سنت بريقة م تجريبه محض متند قادبان میں مبرے منے کے لئے آئے وہ بی بزرگ میں میں اس بات كوهجهي نهيس بمبول سنن كربر المسيح جوشول كے ساتھ انہوں في وفادارى وكها كا اورمبرے لئے ، رَا قَ عُم لَى الله غين الله عندن اور فؤم كيم مشته سيد سرامك فشم كي بالترسنين مبرصاحب نهابت عمده حالت مسح آدمي اوراس عاجز يسدروهاني نفلق يحضه واليهب اوران كيمر تنبه اخلاص كى بابت كهني كم ينتح بيركافي يح لرايكه فعراس كالخوان كرفق مين الهام بمواكفا الصلدنابت وفرعه والسماء وه اسمسافرخ من مع صفى متوكلامة زيرتى ميسركرت بي ايت ادائل ايام بي ده بين برس مک انگریزی دفتر میں سرکاری ملازم سے مگر بیا عرض غربیت و در دلیشی کے المحجره برنظرة النفسس بركز خبال نهين أناكه ده الكربزي خوال هي بيراليكن در صل ده برسك لاكن اور تقيم الماحوال اور وتين الفهم بي سكربابي مهمساده بہت ہیں۔اسوچہ سے بعض موسولین کے وسادس انکے دل کوغم میں دال دیتے ہیں لیکن انکی قوت الیانی حلدانکو رفع کردیتی ہے۔ ( ٢٧ ) جبى فى الشهميا ل علي كيم خال جوات كي سيد علامات رسنداور سعادت <u>اسکے چہرے سے میاباں میں زہرک اور انہ برآ دی سے انگریزی زبان می عمدہ حمار</u> مطقيمي سيس المبدر كحنامول كهضراتها سلككي ضرمات اسلام ان سك ما کھے سے پوری کرسے وہ با دجور زمانہ طالب علی اور تفرقہ کی حالت کے ایجر ذہیں ما ہواری بطور پیندہ اس سلسلے میک کئے جیتے ہیں۔ ادربه وكه أنكي نسبت المحاتها ان كي اسوقت كي موجوده حالت يمنطبر اورصارق تفاليكن ككيلاانكي جوصالت موني اسكوسب جالت من اور ان نغریفی الفاظ سلفندان کواس سسے بچایا اور مذوہ ان کی مابعد کی حالت کے مثنا بدہ کرنیکے بعد کسی احمدی کی نظر مانی جھے انابت کرسکے بیں جس طرح وہ نعر بھی الفاظ المحولمين بجاسك اوربه دوسرى حالت كے بعدان كو اليما تا بن كرسك اسى طرح وه سبدصاحب ياكسى اوركم لئے كھى نہيجاننكے موحب بركتے بين اورنه بعدازمنا برة نبيل عالت وه الجقاتاب كركي بي - أنخض العيف کوکانب دی اور صف کوسیدانصار مقرر فرمایا \_ توصور کی اس فعلی اور عملی تعربی نے (جوکم نفظی تعریفی بہت بڑھکرسے ان کے اسندہ مرتاریا باغی ہونے سے بیانے کی ضما بنبین کی اورنہ اسنے ان کو کھے فائرہ دیا۔بلکہ بعد کی حالت نے ان سے وہ سب امتبازی نشانات جوكر صحابه كے لئے مخصوص من تقین لئے اور وہ نحر مفات ان كے بجانے سے فاصرريس اسلط ان نعريفات برتوكي الصفى ك ضرورت نهيس سے مال ان كے سوا ينن اور خييزي ببرحن يركيه الحصنامناسم علوم بهوناب -منس من قب اور ایک توصفه شمیسی موعودی وه رویاص کوصفرت اندس دھی نیز سیٹے سید محمد معقوب کے بتانے پر این وان برحیاں کیا ہے ادر سس آينے اینے آپنو خدا کے میں سے بھی بڑا ٹابٹ کیا اور نیزایی معض نصنبیفات کو عنظم الشان سنيكوكي كامصداق ادرمفبول عندالله تنابت كيا اوربرتقدير عدمتسليمرك حضرت سيعموي وركع سب الهرامات ومكاشفات كاغلط اورستكوك بيونا لازم بتا باسب ٧ حضرت افدس كاوه خطاص كى بناير سبد صاحب مسيم كدو فرشتول ي سے ایک بوے کا دعوی کیا ہے۔ سر ۔ سوم حضرت اقد سرکا وہ خط کو جس کی بنا پرسسید صاحب بیے یہ دعوٰی کبا ہج كمقعضرت جرى الشدفي حلل الانبياء باوجود بيمسيح موعود مهمدى معهود عليم ظ برين خاكسارسيدا ستفيسارا وراستشاره فرايا كرستف تقيم كالجنا يخراس ك منعلق ميدصا حيث المجد كصفيه ٨٠٠ - ١٨ يد كهابيع-

بهاں براحیاب کوچاہ میسکے حضرت افدس کی اس رؤ باکومطالعہ فسرمائیں ہوسراہیں اُحریّب حصب وصفح ۱۵۷ بفتیر حاشبه درعا شبه بنبرامی تحرر فیرانی بین و مهد مذا-اور بعد اس کے اسى مكان ميں جہاں اب بيرعا جز اس سنيه كو استحدرما سنے بين اور ويا اور ايك اوركامل اور تمل سبیدال رسول دالان میں خوت لی سید ایک عرصی کی کھیے۔ اور سیرصاحیے اقصیں ایک غذتھا۔اس بیلجض افرادفاصہ امت محدید کے نام الحصر بوث غفه اور حضرت صرا وند تعالى كي طرفت ان كي يحد تعربينس محمي بوني ا چنا بخدسيد صاحب اس كل غذكو بره صناس روع كباجس سسي بمعلوم موزا كفا كدده سيح ت محدیہ کے ان مراش اطلاع دینا جا سنتے ہیں کردوعندالسران کے سلتے مفريبي اوراس كاغذمين عبارت نعريفي تمام البسي هقى كرجو فيالص ضرانعا لي كي طرف سے کتی سوجب بر مصفے پڑھنے وہ کا غذ اخیر تک پہنچ گئیا اور کچھ کفزر اسی انی رہا ننب استاج كانام كاياجس سي خدا تعاسك كى طون سير بيعبارت تعريفى عربي زبان مين الكهي بوئي كشي هوجني بمسنزلة نوحيدى وتفريدي فكادان لعرف بين النّاس يعنى وه مجهس ايساس جيبيمبرى توحيدونفرريس وعنقرب الوكول مين شهوركيا مايكا-بيرافسر فقره فكاحران بعين النّاس أى وقن بطورالهام كعبى القابرُوا- يونكه مجهوكواس روحاني علم كي اشاعت كا ابتداب سي سنوق بيد اسلير ببخواب اوربيالقا تعيى كئي مسلما نول اوركلي مبندوون كوجو ابك قاديات مين موجود بين - سي وقت نبلا يأكيا - اب و يجيئے يه نواب اور بي الهماه مهي كسقدر عظیم انشان اور انسانی طاقتول سے باہرست ادرگو انھی تک بیمیٹیگوی کامل طور پراد کی بنہ بیں ہوئی۔ مگراس کا لیسنے و ذنت میں پیرا ہونا کھی و نتظار کرنا جا میکئے ۔ کینوکٹ فداك وعدول مين ممكن نبيس كشخلف مو برابين احديب صمريم اب ہارے احباب یہ بتلامیں کہ دہ سیدال رسول کوتے ہیں۔جوایک عرصہ مک بلك اسوقت مك خوت لى سے تائيد كے لئے كھوسے ہيں اوكر والزنج ديرالمونين اوركس مستيداً ل رسول من ابيها كاغذ الحقايم برايين افرا وخاصد المتاعمير

کے نام فریب عدیا ۸۸ کے تکھے ہوں اور صنرت ضاوند نفالے کی طرف سے ان کی تعرفين كمى مون اورج عفرت ببح موعودكي فترسي المت محار سك ان مرات سے اطلاع دی مبو-جوعندالله ال کے لئے مقربین اور میراخ بین حضرت میں موعود کوتنگینہ بطالوی وغیره کار د انکهام ویب بصف صفوسی موعود کے اسامات دیر کھنری سے خصو اس الهام برالموامتی جمنز لترزوسيل می و تفس بدی اوربرويا اسي مي بنبين که اضغاث احلام مين سيصبول كيونكر حضرت افدس فرطنة مبي كدبيدانهام اورخواب كفي كسقدر عظممالتان اورائناني طافتول سے باہرے اورحضرت صاحب اس رؤبا كى نبدت بيعى مخرر فرطتے ہیں کمپیٹیگونگ کامل طور پر انھی تک بیٹی سٹٹ ایڈ تک پوری نہیں ہوئی۔ مگر وسكالين دفت بربورا بهوناصى انتطار كرنا جاسية كبونك فراست وعدول مين مكن بي كم تخلف بويه رؤيا اوركتف بزريجه كتاب تخذبرالمونين السيله مفدس مين بورام وكيا ادراكم واقع بنيس بواتونعوذ بالشرمة حضرت كالشوف والهامات يراحباب ك نزديك كونسا أمن باقى بيرجو اوركشوف يح مانع جادين اوراس كشف كي كهلى موئى تعبیر اس سال کے بعدوا فع ہوگئی۔ اور ابتک واقع ہورہی ہے بس اس براهبى نابت براكم كاغذ حبك نام تخذيرالمونيين بدوه عندالله مقبول بداوراسكي حضرت كى رؤما اور اناظرين اب آب يبيا كقورى ديرك المحضرت افدس كى رؤيا اورالهام سياورات كي ان فقرات كى سندت جوكحصورف اس كے اخروس كرور فرائے

کا مل و محمّل سیّد کی روحانیت نظراً نیّ - اور تھے رنہ اس نے وہ کا غذخود کھا ہے اور نہ است مسيع موعود كواسكى خبردى بد بلكه وه خداكى طرنس يد ادروه اس كو پره كرح خرات بين اسائيلي كومراتب امت محمديه ادربا بخصص مرنتبر سيح موعود سيضرويتا بسيحبر كاصاف طلب برسبے کداب وفت اگیا سبے کہ خوائی ہاتھ سے میں کی قوم کوامت محدیہ کی مثان عم اور سيح موعود كى خصوصًا بتائ جائے گى۔اورت موجود كاوه مرتبه برومنى بمنزلة توحيك ونف يدى كرنا فك بيان فرما بالكيا اور اسكالوكون يرظا بركرنا فكاداك دجرف ببين النّاس كيسائق بتاياكيا ب اوربهي اخيرفقره كيرالهام كي برّوا-اورج جيزك خواب میں اور اسام میں جی وو تول میں ملکورسے اور حس کوالسام میں مکررکر کے بنایا گیا سے ہیں صلمتصور وہی ہے وہ نقط فکا حدان بجے بن بین المناس ہے بيض البي تويغ بمرعروف اوركمنام ك مكرآ بينه عنقربيب وه وفت آنا سي كدلوكول مين حروف مرجائيگا- اوربهي ايك غطيم التيان اور انساني طاقت سے بالا ايك ميثيگوي مير جس کا الھی لوری طمع ظہور تبسی بڑوا لیکن اس کے لیئے جو وقت عن اسمیں صرور پوری ہوکر سے گی۔ اور اسی کو حضرت اقدس سنے ان الفاظ سے س بيان فرماياب كوور ويكيئ يدخواب اوربه الهام إلىيني فكاك الد بعلى بين الناس هی کمقد عظیم انتان اور انسانی طاقتوں سے یا ہرسے اور کو ابھی تک برمیتا گوئی (پینوافکا ان بعض بين الناس جوكرخواب والهام دونول مين سب اورج عظيم الشان مي كوئي الم انسانی طاقتوں سے باہرسے کا ملطوریہ اوری بہیں ہوگ (کیونکہ العجی اوری طع حروف بین الناس بنیس موسئے - کیونکہ اضی اسکا دقت بنیس آیا - بلکہ وہ آبیمہ عنفريب أن والاسع جيبا فكادس معلق موتاب مكراس كا (يفنكادان بعض بب الناسك لين وفت ير رجس كي خرفكا دس ديكي سع إيرابوناهي صروری سے کیونکہ ضدا کے وعدوں میں (اور ظا برسے کربیال پر اسکے سوا ضدا کا ادركوى وعده سيه بى نبيس ممكن نبيس كرشخلف موطاكم اب اس کھنے کھیا مطلب کوچھوٹ کم محسن اپنی برائی فابت کرنے سے لئے۔

كونجا سي مال سے كے بي مشلا حداكا وعده اور شيكوكي جوكم اس رؤيا ورالهامي يديد اسكامصداق تخذيركوبنانين والانكهالهامين توففظ فكاحداك لعراف بین الناس فدکورسے اور اس بی ی تخدراور تخریر کامرگز ذکر تنہیں سے پھر تو بیٹیگوئی اوروعده كدرؤما اورالهام مين آياب يحضرن صاحب اس كوانساني طافتول مص بابرفرا بسيبي اور تخذير ابك بورسصان ان كي تحقي بوي بداور انساني طاقنوں سے ہرگز ہرگز باہر بنہیں ملک نعجب سے کہ انسان جب اپنی خود مسرافی اورخودستائي برأتاب توكيه أكابيها بنبس ويهنا حضرت صاحب اسسيدال رسول كوكامل اوركمتل فرطن بين جوكه عذا وندنا الارحضرت مسيئخ ناصري کے درمیان واسط مناب کہ خداکی طرفت امت محدید اورسی موعود کی انھی ہوئی نعرفیں حضر بیسینے ناصری کو تبار کا ہے لیکن آپ لینے سنہ سے کا مل کھی اور محمل می ادر صدا اور سیخ ناصری کے درمیان واسطہ می ابو کہ حضرت سیج کے لئے بجلے استاداوربیر کے ہے ) بن مہے ہیں مھیرخواب میں البید کا ذکرتک بہیں -اور یہ خوسندلی سے تائید کے لئے کھوا با سے میں مجرخواب یں دور رف ادر تعرفین فرا كى طرف سىد الحقى بهونى بيان كى بال اورب ابنى الحقى بونى كاب كوسا بينظم بال بهر شواب ببن سبح ناصری کو سنانے کا ذکر ہے اور میسیج موعود کو سنانا بیان کرمیے میں حالانکربب دونوں بیرونکا کی فکرست وال مورت میں سیے سے میری مودور کر کہنیں اسکے ببثيك أكراس كحفلي رؤبإ ادرالهام كي البيئ السط بليط نعببركر كيخذبرا در أسكم صنف برسيديال محباجائے نوئير بقيناً رئي اور المامات سے بالكل من الطيجا بيكاجب مسيدك نفظ مع سيرصاحب اس كوكها ل سع كها ل ليكم میں تو اگر کسی خورب میں سلطال حد نه حامر علی سفام قاور معصر صادق کی طبع معداص مانا كبرتومصوم لنهيس كيا كجه بنايا جاتا مالانكمنض مرنى سواعي فاص ذات بى مراد كنهي مروق بلكه التح نام اور وصف سے تعبير كى جانى جما مخر حضرت افارس سلطان احدست علىبداور غلام قادرست قدرت تماني

فداونذنعاك كي مراوبها كرنف تقف

اسکے بعد میں آبکی توج حصرت میں مود کے اس ضاکی طرف بھیرتا ہوں جس سے آب ان دوفشتول میں سے ایک ہونیکا ادعا کیا کرتی ہون کے کا ندھوں پر مسیم نے اللہ رکھا ہوانفا اور وہ بہ ہے ۔

بسم السرار الرحم المحدة وضاع على رسولا الحريم - محدوى مارى الخيم مولوى سيد محداهن صاحب سلم رب السلام عليكم ورحمة السرو بركانة المعنايت نامه بنجكر بريافت خيروعا فيت فيتى وخرمى بهوى الشرنف لئے آپ كونوش وخرم ركھ اور ابنا محبت آپ لے خوش وخرم مركھ اور ابنا محبت آپ لے جشفار الس عاجرى تا يُدمين الحق المحبة التي جيكر آگيا ہے آپ لے جشفار اس عاجرى تا يُدمين الحق ہے السكو بلاه كر بنا بيت ورج سرور وفرحت وانشرائ فاطر حاصل برا الجزائم المشر خيراً على وقت نوفوش كروقت ما فوش كروى - آبكى ناليف برنظر والے نسب بالطبع بھارى جاعت كے لوگوں كوآپ سمجتن اور افلاس سے بوتا والی کوآپ سمجتن اور افلاس سے بوتا والی الدین ا

اب ناظرن اس خطر کھی غورکریں کہ صفر شہرے موعود نے آئیں یہ بہن فرمایا کہ دہ دو فریشنے کہ جن کے نافر کا ندھوں بر سیج ما تھ رکھ کرنا زل دیوگاوہ بہی دوشف فرم بین سبکہ آئے بہ فرمایا ہے کہ وہ صریف جس میں لیکا ہے کہ دوآ دمیوں کے بر فرمایا ہے کہ دوآ دمیوں کے کا فرصے بر اسنے ما تھ رکھے ہوئے کھے وہ دوآ دمی بہی بی ۔ تو اس سے اسی فذر تابت ہوتا ہے کہ جن دوآ دمیوں کے کا ندھے بر میسے کو ما تھ رکھے ہوئے دیکھ بر میں کہ وار دی بہن برک دو قرمیوں کے کا ندھے بر میسے کو ما تھ رکھے ہوئے دیکھ بر سے کہ وار دی بہت برگی تعلیقا میں وہ آدمیوں نے کا ندھے بر میسے کو ما تھ رکھے ہوئے دیکھ کے دو قرمین برت برگی تعلیقا

مېب سے کیونکه منه وحی مېونا کونگی بژا امنیا ز سیم کیونکه دومسیے بھی آ د**می** ہی ہیں . اورمسيح موعود كان ككامد عصمر مالحة ركصبوك ديجها جاناكوني بفينا بهت برسے فخر کی بات سے سے سے بالازم آئے کہ حس میں بہ وصف مووہ کھی مز للطى كمريكا اور بنهاطل كوتهبى اختيا ركريكايس فرشتون والى حدميث كايها ل بربالكل ذكرنبيس بعصبين ييج موعودك زول كا ذكرس بلكه بيال يردوسرى صدين كا ذكر فرمايا بعضبين مبيت الشرك ارد كردطواف كرنبكا ذكرس اور وجال کو کھی اسمو فتھ مرطواف کرتے دیکھا کھا کھے خورسے موعود نے بہنیں فرمایا محصیقین سے با بر کرمیرے نز دیاب وہ دوا دی بھی ہیں۔ بلد فرما با سے دو مجھے مئى دفعه بيخيال ول مين كُذراسين المخ بيخبال اوردل مين كذراسي صاف یاف بتانا سے کہ بیرخمال کی صر ٹاکھا نہ رائے اور بفین کی صر مک ۔ کپھر ما دھ وجھن خیال ہونے کے حضرت سے موعود سنے ہرگز ان دونوں ل تعيين نبيد في فرمائي مان ان دوكي وصف بيان فرمائ سيد اوروه لهي يوكر جوسايني الدرميج بش كے ساتھ اس راہ میں لینے تنبُس فداكر سے بیں اور اس راہ میں فداكرنا مذتومولوبي كساكة فاص يعدن تضنيف كسائف اوردسيادت مع سائد اور تحسی برائی کے ساتھ باکہ بہ وصف تو بوری بوری جناب مولسنا مولوی عبدالاطبیت شهر میزا ور مگرم مولوی عبرالرحم<sup>ا</sup>ن منهبدریصا دقآتی بوجنه <u>و</u> کاری نئیں اس راہیں پورے جوش کے سائھ فالکر دیا ہے اور سوائے اس ع کے ادر کوئی تعبین آپ نے فرمائی تنہیں اور بیر وصف سید صاحب کے الدمخصوص بنبیں بلکہ اسکے تحقق میں کبی کاام سے ادراس سے کوئ تجيين كركة ب في ووفرايا سيعانواسى سيد كم ے لنے ان دوکا بیلے ذکر فرمایا بنہیں کریمی دوسے وہی دو مذکور مراویو تے اور صنور نے بہی ایک ہیں فرمایا کہ اکبیلے سید صاحبے کا پہلے ذکر کرنا کا فی ہوتا . بكدي دوقرما فيست اوردوكا يبل ذكربنس تأكري دوك وكرست تغيين

مونی - اورجب دونوں کوساتھ ہیں دوسے ساتھ بیان فرطایا ہے تھ اور دونوں کے قین کا طریق ایک ہی ہوناچا ہے تے نبیہ کا ایک کی نفیدین فکرست اور دومرے کی کسی اور طریق سے بیس ایک طریق جو دونوں کے لئے بیکتا ہے وہ ہی دصف ہے اور بس - اور بس بیان کرا یا ہوں کہ وہ نہ تو مونویت کے ساتھ مخصوص ہے اور بسیا دت وغیرہ کے ساتھ ملکونی بیان بوری پوری فعائبت نابت ہو وہی اسکے مصداق محین ہوئے گے۔ مگر با وجود بجہ صفر ساتھ بات ہو می اسکے مصداق محین ہوئے گے۔ مگر با وجود بجہ صفر ساتھ بات ہوں کرا ہوں کہ مصداق محین ہوئے گے۔ مگر با وجود بجہ صفر ساتھ بات ہو وہی اسکے مصداق محین ہوئے گے۔ مگر با وجود بجہ صفر ساتھ بات ہو وہی اسکے مصداق محین ہوئے گے۔ مگر با وجود بجہ صفر ساتھ بات ہوں کا ایک مصداق محین کا کارا محمد بات مولوی نوالین مولوی نوالین صاحب اور دو کرستے فاکسا ہے۔

يه فاكسار تعبيب بعد خلاكا ميس كبناب كراحدجالي اور محد حلالي نام بعدا ورب تفاکسار فرمایے میں کے بفت اور فرآنی سیاق وسیاق کی رُوست*ے احد ج*لالی اور محد مجالی محض ہو اور السكي خلاف كهند يسير فراي فصاحت وبلاغت برباد مروجاني بين يتجربه مؤاكر ضداسك مسيح في المنت اور فرآني سهان وسباق كے خلاف كركے قرآني فصاحت و بلاغت كو برياوكيا \_كير فداكاسبي أتضرب سلعم كومجدة واعظم الحققا بيد أوربي فاكسار ارشاد فرملن بين كرفع م بكى نسبت مجدوكا لفظ مركز جائز بنبين . . . . گو باعتبار ايب مصفے بعيد وربعب کے کوئی مجدد کہدے . . . . مگرابیہ مضابعید کالبینا آنخضرت حرکی ایک فسیم کی تومبین ہم کیونکرسی کے فول اوفعل کوجو فرآن مجید کے مخالف ہو لیسکے ساتھ منسک کرنا . . . وہمنید اور صدم في تحييج مين أشخاذ ار ماب فرما ما كياب على بين عبارت مين خداكم ميه كونا جارتهم كريك والااور أتخضرت كي بتك كرين والااور قرآن مجبد كفلاف قول اورفعل كرمغوالا بيان كياب يدكيو نكرآب فاكسار خوب جانت بين كرصدا كيمييج بى سف ليكرسيا كوث بين الخضرت صلع كومجد واعظم الخفاس ادراسيوم سد الكهاب كرابيد قول سي مذك كرنا اتخاد ارباب ب ورنداوكس ك قول وفعل يد بتسك كياجانا سع ياسكوجيت مشرعى بناني كاأبجو خطره لاحق برايد بجر خدادندنغا لي ليني مسيح كومكم عدل على الاطلاق بنائي أنحضرت أبكو مكم عسدا

على الاطلاق فرمائي - اور صدائ سي جي فرط كے كرجو جھے دل سے قبول كرتا ہے دہ ہر بات ميں ميري اطاعت كرتا ہے اور ہرام رہيں جھے حكم كھ ہراتا ہے اور سنتنے كيا ہے ۔ نو متاب كوكرده ايمانهيں كرتا بريد فاكسارسب پر حكم على الاطلاف بنكر بتشا بہات اور متاب كوكرده ايمانهيں كرتا بريد فاكسارسب پر حكم على الاطلاف بنكر بتشا بہات اور احادیث صفاف ہی ہیں۔ بھر سی كو اسكالي فابل بنيس جھتے اور فرط تے ہیں كر احادیث صفعاف ہی سی سے قول اور الهام برمقدم مدر من الله ميں من الله ميں الله مين الله ميں الله

بي عِلْوْ مُعِنْ تِوابِي ويديا-

کیمرفداوند تعالے ابنی وی میں بینے سے کو با یدھا البتی اور رسول فرقا ارفاجی اور فرقا رفائی وی میں انتخفرت نے موعود کو بی فرقا اور فدا کا سیح بینے آبجو بی اور رسول بھٹا اور فرقا کا رفاز رفاز کا سیح بین آبخفرت می اور فرقا کار مار سیکن یہ فاکسار فرقا تے ہیں کہ سیح موعود کو نبی کہنے سے چونکہ آنخفرت می کی سیم سنوع ہے سندت ایک اشتبا فقص کا بہا ہوتا ہے۔ البندا یہ انقولوا ساحت کے مانخت ممنوع ہے اس فاکساری کے مظام تو اس رسالہ میں اسفدر کر شرت سے بہی حبیکا شار کھی قطویل کا مرجب کی ورا طن سے آب بالیے کہوں نہ ہوں ۔ اس فرائی بالیے برقور دار سید محمد بیعقوب کی ورا طن سے آب بالیے کامل اور کہ اس مول سیم ہیں اس در واسطہ ونیفرسال بنے ہیں۔ اسی دجسے فرقال تمید الرجید در بربان جبریل کے قائم اور واسطہ ونیفرسال بنے ہیں۔ اسی دجسے فرقال تمید الرجید سے جید وربر بنا م اسی دجسے رکھا ہو قال ابندا ہی سے معید فرائی سے خوال کہا ہو فاکساری کا بہتہ سکھا گے اور یہ جبی نام ہی سے معیلم ہو جائے کہ یہ مظا ہر فاکساری کا بہتہ سکھا گے اور یہ جبی نام ہی سے معیلم ہو جائے کہ یہ مظا ہر فاکساری کا بہتہ سکھا گے اور یہ جبی نام ہی سے معیلم ہو جائے کہ یہ مظا ہر فاکساری کا بہتہ سکھا گے اور یہ جبی نام ہی سے معیلم ہو جائے کہ یہ مظا ہر فاکساری کا بہتہ سکھا گے اور یہ جبی نام ہی سے معیلم ہو جائے کہ یہ مظا ہر فاکساری کا بہتہ سکھا گے اور یہ جبی نام ہی سے معیلم ہو جائے کہ یہ مظا ہر فاکساری کا بہتہ سکھا گے اور یہ جبی نام ہی سے معیلم ہو جائے کہ یہ مظا ہر فاکساری کا بہتہ سکھا گے اور یہ جبی نام ہی سے معیلم ہو جائے کہ یہ مظا ہر فاکساری کا بیتہ سکھا گے اور یہ جبی نام ہی سے معیلم ہو جائے کہ یہ مظا ہر فاکساری کا بیتہ سکھا ہو جائے کہ دو سے دور ہو ناکہ دور سے دور سے دور ہو کے کہ یہ مظا ہر فاکساری کا بیتہ سکھا کے دور ہو کے کہ یہ مظا ہر فاکساری کی بیتہ سکھا ہو جائے کہ یہ مظا ہر فاکساری کا بیتہ سکھا کے دور بی سے معیل میں میں سے معیل میں میں میں میں کے دور سے دور سے دور ہو کے کہ یہ میں کے دور سے دور سے

وہی کرنا ہے جس کوخود نہ آنا ہواور واست فسار کرنے والیکو بتاتا ہے دہی استادا ورحکم بونا ہی اوبروام حلوم بروس وگراستادرا ناست ندائم بكرخواندم درداب تمان ميمر، سين معلوم بروا ر بتان محرمین جوعلوم ظاہر میں موجود کے استحال نہ ہو کے نقص انکی تبدت صدا کا مسیح مولدنا يساستفسار كياكرناغضا ورشايدأى رفيع النتاني يسدمونك ناصاحب كوسب كلامون كيمعاني اورالفاظ يراقه ندارهاصل يؤاب كرحس طرح حيامي النامس نتدملي ادركمي *رورمبشی فرمایسکتے میں خواہ وہ کلام خدا دند نجاسلے کامو۔ پارسول کا باکسی اور انسان کا جنا کے* میں بنا آیا ہوں کو مرزات کی عبارت کے معنوں میں کس کامل افتدار سے کام لیا ہے تھی توقا تناه لیس لداسم جامد (سولقینیا آنحضرت کے لئے کوئی امرحا مرنہیں میں زیم كمر مرون كرم ووسم برائم خضرت كما ماهم استاءاً في مستان بي اربي البيجا أو في ما ويا منهو الد حوظم مركا كمندار عامل وعاسك اور حي وله صنقانت بافتية على اصاها (احد آسياسا ليرصفات بهي جواري اصليت يربا في مبن اعسل زجيه بيني يستنه نيئة رجاسة بين وه الله تيك بواساء صقا نبير ببيري أمن كل صفات اصليد بيدبا في تين يجرور على براقتدار وكها إعالا ہیں کہ مرفاعت سے ایک اس عیا رہنتہ ہیں دوصور نتیں ہیان کی ہیں ہیلی صورت کو المضاهب رظام ببه اصل نرحمه كم سأفه منزورع كبيالتها اوردوسري صورت كوسلافها الببت فالبرسية مل زجمى كالفامتروع كرك بتا إلقاكه بي صورت جندال في يسن بنهيس اور دوسري صورت زياده الحيقي اوركسي مندسب ادر موللتاصاصب عفاين مائي البخافة ارك سالفه بهلى عبارت سه نكالتي متى حيس كو دوسرى سورت كالاظهر خودسی رو کروبتا عفار توموللنا صاحب نے یہ کیا کہ کی صورت بین المطاهر ا کے مق يه كردي كودي مان ظامر ترب على وكدا نظام سرك بنيس بلكدا لا ظهر كمعن بيساور وكالخطهر إن المراد مس الاساءهما المعنى بهاعم منها كرمع فرطت من وفي اورلفظ اسماء عام سيع ، اورالاظهرك منه ظاہر میں مارے بلکہ بالکل اوار دوسری صورت ہی نہیں اینے فینے - بلکہ دوسری صورت كولهيلى كالمتمد بنافية بب عيمرا بك عربيت كالشحراء نقل كرسك فسي المين

كو تعبد به ثنارت باسم احد مذكور سے والك كالانكه المين اسم احد كا نام ونشان كالنبيس سيے۔ بحقران جيدين حويا ابهاالذب أمنواكولذاالضاس الله للزاياب المبي مركز صحابه کی ایک شیم کانام انصار نبیس رکھا گیا اور میر بزرگ فرط تے میں دو ان کیا بین احسفتی انصار ركها كياب ايكرج ضرت عيد كاصحابكانام انصارات نغانى كاطرف بنيس ركها كبا بكه حوارين ركه الكيا . . . . ادراس آيت بس جومها جربين كا ذكر نبيس فرمايا كيا-اس میں بائحتہ ہے الم کھر تربیف معنوی سے مخربیا نفطی بہت بڑھ کرسے ہمان اک ک شاہ ولی السّماحب صیبے باکدل لوگوں سنے اس سے انکار سی کر دیا ہے۔ کر ہیود وغيرتهم في تخريف ففي كي بهو سبكن البحوابيداة فنذار صاصل تجوابيدة كى بىشى فرمانے بسے بس مينے بتايا نب كراب فالادس تاكى بومنون حتى بيك راب كايترين كوفي إن تاكيم صمون عمله كرا التي نبين آبا - ببكن جناب لين اقترارس فيصف بي وو بعروه منى المان كى جوحرف الله كمسالف سيح وعين معنول عملدك الغ آناميك " كيربائبل كالكيدوالد الحقة بي درس ٢٠ متها مع ياس طرال لين بييظمين كوامل كميل اس في عظيم استان كرزمان سي جيجاك اب مامل كى عيارت ميں بيرفقره بركز نهييں يئے كو فيہلے اس نبي عظيم الشّ ان كے زمان سے 8 اور صنور نے این افتدار سے زائد کردیا ہے یہیں اس عجیب فاکسا ری کے مظام ا خطا اورایک دومسے خطاهیں حضرت جری اللّٰہ فی صلی الابنیا عرباً وحود کرمسیم موعود و مديم ممروقه علوم ظاهرس فاكسارس استفساروا سنشاد فرماياكرت فظ جلساك اس خط سيمحلوم مونات -

بسر التداليم الرحم منظره ونصاعلى رسوله المربم من وي مكر من الوجم مولوى المربم المربي المربم المربي المربم المرب المربي المربي ورحمته المتروب المربي المربي والمربي والمربي والمربي المربي والمربي والمربية والمربي والمربية والمربية

سي اس عبارت كي بعدكه كابرد خبرالواحد من معارضة الكتاب محم بخارى كالجيد ذكركيا بيع يانهيس وه تمام صفح جوباب سنت بين موكانقل كركي صيجري -اورنيز به کھی پوری تحقیق سے تخریر فرما وہیں کہ ص صدیث کا ماحب تلویج سے ذکر کہا ہے۔ وہ سخاری میں ہے یا تنہیں اور اگر ہے نو کہاں اورکس مفام ریر اورسیٰ ری کی کس کتاب اور کس بابسی مل کنی میص فحر بخاری کونسا ہے براہ جہر بابی اس میری تخریر کوایک اسند حردرت کی تخریم کی و ری نوج سے مبرے پورے منشاء کے مطابق عمل کریں اور اگر آب کے پاس ملوع نہو نوکسی سے مانا کہیں اور نلوسے کی عیارت مذکورہ یا الابعنی الایرد خبرالواحل بمعارضة الكناب نلاش كركيبين مطرتك اسكو برط ځوالبين اسمين ايپنخاري کا ذکر باوسينگه وه عبارنن بعيبنه انځي کهيږين- اور اسكه منشاء كم موافق منارى سے بكا الحربورا ميته كارير كركر ارسال فرما وہن- دانسلا ناظرين إآب اس خط كوليى بخوبى ملاصطرفرا بيركداس ست فقط اسى فدرمفهم مواايح كمولوى محببن صاحب ساقة جب مباحث برا المدال المسك الساحة مين اس كالوك كى (جوكه اصول فقه كى ايك كن ب ايك عبارت إين مطلك موافئ بيش كى ب اوركيراًى پیش کردہ عیارت کے آگے امام بخاری کی کسی حدمین کا کھی اسسنے ذکر کیا ہے۔۔ اورآب صاحبان جانتيبي كراس مياحة كاوه زمانه بعجبكه نراكي حضرت موللنا مولوى نورالدبين صاحمض فادبان مين بجرت كرك نشريف لائے تف ادر شجاعت كى كتر عقى اورية اجكل كى طرح ببيت معدوى صاحبان جاعت مين سركب تقاورمولاى لُكُسِخت مخالفت در آماده فض يهانتك كما وجودكناب وجود مروسف كوكى ندويتا لقا ادرالسيئ كنا بوب كى مضرت سيح موعود كونه صرورت لقى اورينة بي ركها كريت مصر ادرين بجابين أسين ركصي - نوك بالرويح منطف اوريد موجود مو بنيكم باعث حصرت صاحب نے ستارصا حب کو ایک مولوی خیال کرکے جنکے پاس اسی کتا بیں برواکرنی ہیں۔ سکھا كونخاب تلويج سب فلال عبارت نقل كرجم بو ادر سخاري كي جو صديث اس سن فركر كي بيد اسكاينه مجيى الحصو- اوربر مجيى الحصاكه الرسايين باس كتاب ما بهو-توكسى سيدما ناك

غمبارت مركورا محريجو -

تواب أب منداك لي عورفر البين كهاس مع كبال بيجها كيايا أبت بواكر خواكات ظامرى علوم مين مولوى محداص صاحتيكا استفساراورشوره طلب فرماياكرتا تحا يجيسا كستيصاحب الانتمراد اور عبيته ابيا كرناد وكستا صاحب كى عباريف سي فهوم بوتابيم أو دركنا رواس فاست تو استدراهي تابت نهيس بونا ورسر كزنهبين بونا كه خاص اس عبارت ادر اس مسئله بي هي صرائه عميد فيمولوي محمداصن سماحتي وربافن كباسي بامفوه وطلب كباس مان ابت مؤاار نويه كرفالا عبارت نقل كرود أكرآب مولوى صاحبت اس عبارت كا ترجه بإمطلب عبى وربا كرستة توكين أيب بالتابقي بهال برنواسي سفمحضق اوركابي نوليسي كاكام ومدالكا ياسف ادراس سنت بعبى أكربه لازم أمسيت كمراب سف ظامري عليم بس مولوى صاحب سح استفسار اوراسنشادنوا يابيم بإفروا بأكرية الضيرقادبان كمسب كاتبول اوركابي نوليبول كوعمواً اورمكري سيرينظور محدها حب اديفارم عدكابي نولس ومرنسري كوخصوصاً بدفن مينياب كروه بهي دعوى كري كرسيح بم سي ظاهرى على مي استفسار اورات سفان فرايا كرسة منت بيمراكر اس خط بير كولى مسئله وربافن بصى بهوتا تووه ابك علم اصول فقد كا بهونا-تواس سند اسيقدرنا بتن بوتا كرضاكم بسيح في الك وفعدا كبطلم ظاهرى (بيني اصول فقرمين) مولوى صاصي استفسارادر استسشار فرمايا فقانري كعلوم ظاهرين اوريبينه استفسارواستنشار وفيايا كرين في المن الماري المستدلال من كرسي موعود في اليسا دود فعد على مست قلال تراب كل عباريت نقل كرائي كتي لهذا ثامت بيواكه آب مجمه ست استفسار اورامته غارة فرما باكرية في ادرسب على مبن اوربادجود السيطرف تري استدلاد ك خلاصد وعوى برسب كذف اكا مسترج ان عليم سنت نا واقف اورمبر المحتاج كفاا درمين انكام رادر خدا كم تربيح كاستاه خاص تقا كروة كجدست دريا فت كرت اورين أيكو شاما كرتا افقا مالانكه ليسع استاد صفوركي عبارت معضين سي مطوري كها تعليم تعديد اور الرمولاناصاحب كوابيماي استاه بينين كاستوق مين نويم الكساماء كي عبلس بي حضرت اقدس كي جيدعها رتيس ميني كرسفين -ان كااب

ترجم كفي يجيح كردين نوسم كفي المستناد مان لينكي-به نؤلهوا الن مناقب منعلق جواب بوسيد صاحب نے این کناب میں وی کئے۔ باقی اگرسیوساحب کوال پرناز سبے نوائم ال کویتا دینا چاہنے ہیں کہ ہارے پاس می صرت افدس کے دست مبارک کی تھی ہوئی تخریب اور آپ کے اصحاب كبارى شهاوتني موجود بيريجن سي آب اينداصل رنگ بير يلك كو د كهائي طبی اگرسیدصاحب اوران کے دوست جاہیں توسم ان کوباول ناخواسند جیش كرسكتي بي ني الحال درگذر اورسيسه بيشي بي مناسب تجيي كهي -صقم ۱۷۲ کی عربی عبارت کا مرجمہ: - معبد ای سلیمان بن احد نے کم اہما سے یاس صریت بیان کی محدین احدین براء سنے اس نے کہا ہما سے یاس صریت بیان کی نصل بن بارسياس صريث بيان كي محرين الحاق سف يحيى بن عيدالتدسي اور يحيى بن عدائم تع عبالرحمن بن اسعدس اسف كها مجه كوصديث سنائى استحض في مينها ا اپنی قوم کے لوگول سراوراس نے صمان بن ناسن سے ۔(۲) کیٹی سے کہا کی کھی تنہیں اور دا قطنی سنے کہا گرقوئی ہیں اورخطبیب سنے کہاضعبف ہے (مع) ابن حین نے کہاکہ ويغوضا الوحالم سنة كبها لسكه سأتم حجست نهبس بجرشى حاتى ابوذرعه ن كبه امل الرائح الميس ونبنت نهيس كرت في الميك كوفظ المنها (٧) نسائى في كما فوى نبيس اورواقطى ن كالسك سا فد حجت بنين براي ماتى الوداد وسن كها قدرى بدم معتزله ب كها لمن بنمى فكذاب مح ومسطخ كهاسنا ميين بهشام بن عروه سعده كهنا فقاكذاب سعاورومب في المن الكي المن الكاف كفنعلق تواسف اس بيتهم ت الكافى عبدالهمن ين جهدى سنے كہا يكي بن مجيدانصارائي اممالك بن اسحاق برجي كرتے مضاوركما بحبیٰ بن آوم نے صریت بیان کی ہمکوابن اورلیں نے کہا میں مالک کے پاس تھا۔ نواسكوكها كباكرابن سحاق كهتاب كروالك كاعلم عجدير بيش كروسي اسكا طبيب بول المیں کہا الکے دیکو اس جال کی طرف جوکہ وجا اول میں سے سے اور کھا کیا سے المجب بسيدا بن اسماق بيطريث بيان كرتاب الم كتاب سے اور بے رعبتی كرتاب

تربيل بن سعيد اور كها احديث بل في كه يربياضي فرون الدركها ابن إلى فديك في كرميين ابن اسخى كووسيكا الحفاله وابل كفاسي ايك أوى وامام احدي كماكروه بهت سى ملانے والا فقا- الوقلاب الرقاشي نے کہا ہے صدیت بیان کی الوداؤدسلیمان بن داؤوسن كماكة يحيلى بن فنطان في كهاكمين كواي ديتامهون كر محدابن أسحاف كذاب بح الجددا ودا لطبائي كاكم مبرك ياس صرب بيان كى مبرك ابك دوست في اس في کھا کہ میں نے ابن سیاق کو یکتوساتھاکہ صدیث بیان کی مبرے یاس مضبوطراوی في الكراكرا الكوركس في است كم البعقوب البهودي في الساء صفحة ١١١ كى عربي عيارت كارجد: ١١) كما مجه صربت سنائى ابن إلى سيرو في اس سن جاربرسے سنامینے حسان سے (۲) بخاری وغیرہ کے اسکوضعیف کھا اورروابن کی عالمتن اورصالح احد کے بیٹول نے اسنے کہا ایز باسے کردہ کما تہاکہ صربتیں خودینا لباکر تا کھااور کہا نسانی نے مشروکسے اور کہا ابن حبن فے اسکی صرت کچھ کھی نہیں (م) ابن حبان نے كبايه دجال بولين ياس سے مرشي بناياكر تاسه-منعده۱۲ کی عربی عبارت کا ترجمه (۱) ابی حجفرن علی سعے روایت بر است کم آمنه کوهم کیا كجيا ادروه بنى كريم كيسا تهم الهقيس كراكانام احدركصين زبدبالسلم سسدرواين بركرجب صليمر فنبى كريم كوليا توايكي والده أمنه فاسكوكها جان كونوف ببابر ابك بيحص كى برى شاك بوقسم والتذكى مين في الماكة الطايا-يس مين بي يا في تقى جوعور نتن عمل سيعياتي بب ادرمبراي على عام كهاكبا كوفرودابك يجبني اسكانام احدر كهنا-بربية روایت اوروه افرایت روایت کراست که است که اامند نے خواب میں دیکا اسکو کہا گیا۔ که انو المضاف والى بح انصل للخلوفات اورسبدالعالمين كولس جب نواس كحبي نواسكانام احداور محدر کھنا (۱) خبردی مکومحدین عمرین دافلر اسسلمی نے کہا صدیث بیان کی

مجبكوقيس مولى عبدالواصد اسير سالم سالم سالسن الى حبفر محدبن على سودن خردى سمكو

محدرب عموسن کها جیجه صریت سنانی عبداللدین زبدین اسلم سنے است لینے باتیت

مولوی محراض امرد بوی در درطط

ال تعلوط کے مطالعہ وہ منے ہوجائیگا کم ولوی صاحب موصوف کاعفیدہ خصن اقدیں میسے می وہ علیالیف اور والسام کی زندگی اور اسکے لعد ضافت اولی کے عمد ہیں کہا تہ ااور اب کیا ہوگیا اور اسی میں ان لوگوں کا ہوائی جو ہمیں کہتے ہیں کہ پہلے تم مولوی صاحب موصوف کیا ہوگیا اور اسی میں ان لوگوں کا ہوائی جو ہمیں کہتے ہیں کہ پہلے تم مولوی صاحب موصوف کو ترکی اور علم وضل کو تو دہی خیر یاد کہا ہے ملاحظ ہو کے اور اب ان کے ضافت کیا ب حصی ہو ان خطو واسمے ملاحظ ہو کو اور علم وضل کو تو دہی خیر یاد کہا ہے موسوم موجا ہیں کا کہ مولوی صاحب کا علم حضرت افدس کی تا بہ میں تبہار مریدالن ہور ان کے الدا تا اللہ میں تبہار مریدالن ہور الدا تا ہور الدا

وه خط برهین نین اور آیک منظ نظالی و فات کے بعد آب کی نبوت کا نبوت دیا آب ابنا فرض قرار دینے ہیں اور انا ابیاں امروب کو بھی جو خطاب دیا ہو آب ہیں اور انا ابیاں امروب کو بھی جو خطاب دیا ہو آب ہیں کہ آب کفر و کا فرکی میں موجود کو بھی کا مل اور آب کے منکرین کو ویسا ہی کا فرما تو ہیں ہیں کہ آب کفر و کا فرکی تبلیغ کا مل کردی ہو گویا آب میں موجود کو بنی کا مل اور آب کے منکرین کو ویسا ہی کا فرما تو ہیں میں موجود ہے بین اس کی تا بید سے صاف واضح ہو کہ اموقت مندوج تشخید ابر ل سالہ عمیں موجود ہے بین اس کی تا بید سے صاف واضح ہو کہ اموقت آب کا وی تربیب بنا جو اب بھی ہمارا ہو بھر آب انا لیان بغیام کو اور نہیں الفتند تقد استدامات القتل کا مصداق بنا ہے ہیں مگر اس ابنی میں شامل ہو کو بنر اپنے قرار ہے ہیں یا تو دہ وقت کہ اس فتذ کے اند فائ کے سکے لئے مرت کی خرائی دھا میں بی اس میں بیا اب بہ زمان کی خوابی اس میں بیش ہیں جو کی خرائی دھا کہ اور ان کا کہا گئی فتفار دایا اولی الا لباب پیش ہیں جو کی خرائی کو بنر اپنے قرار ست و القاء ربانی دی گئی گئی فتفار دایا اولی الا لباب پیش ہیں جو کی خرائی کو بنر اپنے قرار ست و القاء ربانی دی گئی گئی فتفار دایا اولی الا لباب پائی ہوں کی خرائی کی خرائی کو بنر اپنے قرار ست و القاء ربانی دی گئی گئی فتفار دایا اولی الا لباب پیش ہیں جو کی خرائی کو بنر اپنے قرار ست و القاء ربانی دی گئی گئی فتفار دایا اولی الا لباب پی بیش ہیں بیا ہو ہوں گئی کئی فتفار دایا اولی الا لباب پیش ہیں بیا ہو ہوں گئی کو کر گئی کا کھی فتفار دایا اولی الا لباب پیشن ہیں بیا ہو ہوں گئی کو کر گئی کا کو کر کی کی کر کر گئی کو کر گئی کر گئی کر گئی کو کر گئی کر گئی کو کر گئی کر گئی کر گئی کر کر گئی کر گئی کو کر گئی کو کر گئی کو کر گئی کو کر گئی کر گئی کو کر گئی کو کر گئی ک

بهلاضط

السلام به مرحمدالت وبر کاند اشته ارتور الالصار آپی فرمت عالی را بنجابوگا بلکه بنجا که بنجا که بنجا که بنجا که بنجا که به مرحمد الترکیا گیا به مقبول شنگ اور حضرت افذس کی نبوت کا بنبوت اور آپی و فات شریف علی نبیل النبرد و واقع میونا نوواسی صدیت بنش کرد کسی سے اور دیگر اماد سین مسلم خصم سے واضح کردگئی اسلیم مناسب علوم میونا برکی کا شتها من مولید امر السیار المولید با التیان المبار المولید برافضه المالی آب آبی افیار سین طبع فرا دید کی کاشتها مروبه بر به فرا دید کی آب آبی افیار سین طبع فرا دید کی کی استان مناسب علوم میونا تها می امر به به و مناسب المولید برافضه المناسب المولید و مناسب المراب المناسب المولید و کنود و لایل و فوار میونی فاکسار تحت به امر می مولی از احد الشر قالی می مولی اور برد و بینود و کنود و لایل و فوار میونی فاکسار قریب می مولی اور برد و بینود و کنود و لایل و فوار میونی فاکسار قریب می مولی اور برد و بینود و کنود و لایل و فوار میونی فاکسار مین المام سند الله می مولی این می مولی افزار می مولی از احد الشر فالی حسب و جمله جاعت سلام سند الله می مولی افزار سی مود و که خود و لایل و فوار مین و جمله جاعت سلام سند الله می مود و بین کی خطاب نیا لاک بر که به لا آبی که به به به به که به به که به به به که به که به که به به به که به به به که به که به که به که به به که به به که که به که که به که که به که که به که که به که که به که به که که به که که به که که که که که که به که که که که که که که

چالائی بمقابہ تی کے بیش جاسکتی ہوجاء للتی و خافر الباطل الداطل کان ن ہف کا داس بر ایدارعطاری ہواکہ دوسر تبر بلایا گیا گرخو نے بررا بہانہ بیاروہ نہ آسکا اور بہود عدوامرو ہے استان الدام خیر تقام محمد احسن ازام و مہر الرکست

مورخه ستميزا افاع

ازامردم بناه على سرا المراجع الرحمن الرحمي المراجع الم

السلامليكم ورحمة النروركان يعض احباء كخطوط سيع حالات ناكفته بمحلوم وكخطهم فى البرواليي انالله وأنّا اليه واجعون (٧) ميرى دائ ناقص مي كفرو كافركى بحث مين الي تبليخ كامل كردى بواب أسنده اس بحث كى طرف إلكل توقيرة فرادين كا يضر كمر حضل إخرا ا صدية خاكسارتوابتراسي إيس لوكون كومخاطبي نبيس كرتا جوعلوم ديني ست إيسه ناأشنا يدكمتن تين كوهي جي بني بره صكف الدافس يهركه بلاء فريقين كراه موت حالے اتے ہیں مگر کیا مجتے سے جو کفراز کعب رضیز دکیا ما مرسلمانی ۔ سیکن یہ فت جندروزہ سے گرمبت بڑا فتنہ ہے الفتنة استدامن القتل كامصداق بواور افسوس رافسوس برا له استے دفع سے لئے المبی نکہ بکوئی قائم نہیں ہُوامیرا بے صال برکہ انتھیں تاریب ہیں اور روز بروز بهوتي على جاتى بس كرس ورواسياب كرمبي انبيس جاما - بخيرامداد برخوروارب بمحاجقو کے کوئی کام تخرر کانبیں برسکتا ہے خطابری دستواری کے ساتھ اپنیا تھے تکہا ہے ارواح حیوانی وطبعی ونفسانی جومرکب رواح انسانی کابیر بهت ضعیف بوکسی بین - اسدنعانی کی ذات باكت اميد بركدت مرد سے از غيب برول أبيرو كا مے يكند آمين اسد تعالىٰ كامعالم مبرك ساته ابكعجيب معاملت كمان تنول كي خرمين بترسي بدريع والست والقاءرياني مجه كوسلم موجانى بربزوردارم محدىجة وبكربهيس وجرملازم ندكرايا وفيره وغيره صالانكرهما اصاب مص موسب كفة تقريفا وبكهي ككري تقى ده بإصرار مكر رحضرت خواجه صاحب لكجي كحري كتقى وه البليج مبل طبع برنكي اسكيبض فقرات اكر فيرست مطالعه كي جائبس تو بحكم العاقب مكفيه کاسٹا ساتا کے اس کہبت نے مفاسد کاحال صریح معلوم ہوسختا ہے حسب شل متہرک

## سلسله احرتبك اخبارات

فهورالمهري